



#### @جملەحقوق تجق مصنف محفوظ ہیں۔



تحريروترتيب: افتخارا حمرحا فظ قادري

تاریخ اشاعت : رقع الاول شریف 1433 جری/ جنوری 2012ء

تعداداشاعت: 1000 (ایک ہزار)

كمپوزنگ: وقاص حيدرقادري (راولپنڈي)

وْيِرْائْنَك : عاطف اقبال (راوليندى)

ہدیہ: -/400روپے

رابطه: افتخار احمد حافظ قادري

بغدادی ہاؤس، A/6-999، گلی نمبر 9،

افشال کالونی،راولپنڈی کینٹ۔

موبائل: 0344-5009536



# **بيارات ايبر** - (تررونادر عکس تصاور) -

ابران میں موجودا ہم زیاراتِ مقدسہ کا پُر کیف وایمان افروز تذکرہ

العارف بالله تعالى مُرشدى و مولاي بد تيسير محمد يوسف الحسنى السمَّهُوَّدًّى

(تهران-اریان)

ازمؤلف

افتخاراحمه حافظ قادري £2012 £1433

# آئيں

سب مل کربارگاہِ نبوی صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم میں درُ ودوسلام کا نذرانہ پیش کریں

ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ

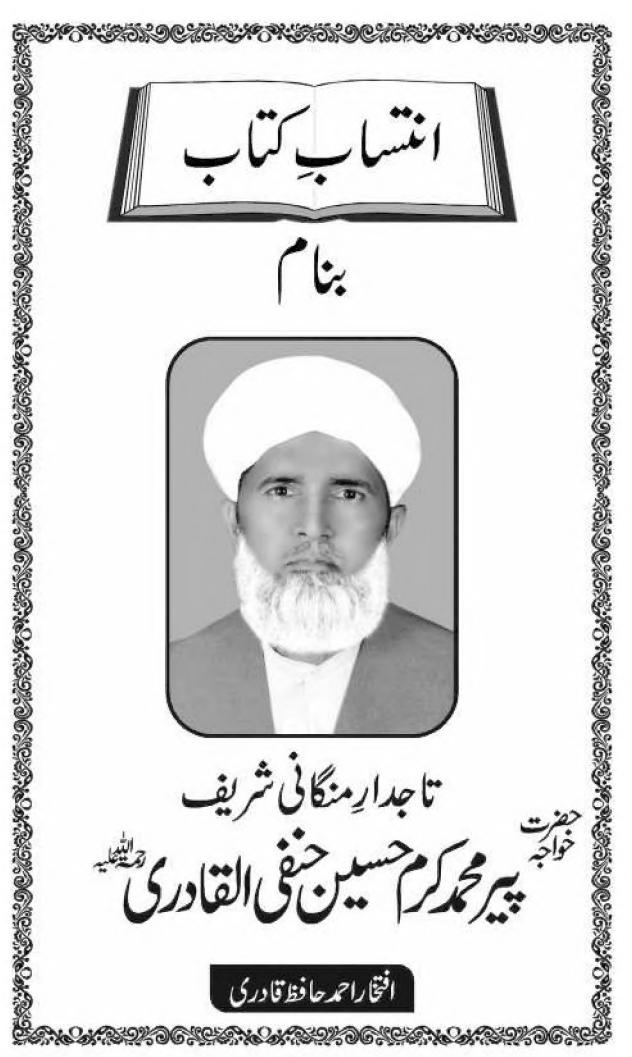

# فہرست

| صفحه نمبر | عنوان                                                  |   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| 3         | ﴿حصه اول﴾                                              |   |
| 4         | درُ ودشريفِ                                            | 公 |
| 5         | انشاب کتاب                                             | 公 |
| 8         | تقريظ ازصا حبزاده ابوالحسن بيرمحمه طاهرحسين حنفى قادرى | ¥ |
| 10        | فضيلت فارس ازمصنف كتاب لذا                             | ₩ |
| 13        | زيارت حضرت امام على رضاط الفيظ                         | ☆ |
| 27        | زيارت حصرت ابوالقاسم كركاني بثاثثة                     | ☆ |
| 33        | زيارت حضرت يضخ ابوسعيدا بوالخير طالفظ                  | ☆ |
| 43        | زيارت حصرت فينخ احمد جام وثالثنا                       | な |
| 48        | صهٔ تصاویر(1)                                          | ☆ |
| 49        | زیارات ایران کی دیده زیب و نا در تصاویر کا خزاند       | Å |
| 65        | زيارات نيشا پور                                        | 於 |
| 71        | زيارت حضرت فيخ بايزيد بسطامي ولافقة                    | ☆ |
| 77        | حصرت شيخ ابوالحسن خرقاني ولالثفة                       | 盆 |
| 87        | زیارات شیر" رے''                                       | ☆ |
| 90        | زيارات گيلانِ معلى                                     | ☆ |
| 98        | زيارت سيدة معصومه فجم خاففا                            | 公 |

| ☆ | زيارات هېرعشق شيراز"                                                       | 101 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 拉 | زيارات مزارات مباركهازصا حبزاده ابوالحن پيرمحد طاهرحسين حنفي قادري         | 110 |
| 垃 | قطعات تاریخ طباعتِ کتاب،ازعبدالقیوم طارق سلطانپوری                         | 114 |
| 垃 | قطعات تاریخ وزیارات ایران نامداز دُا کنرمحد سین میمی ربا                   | 116 |
| ☆ | كتابيات                                                                    | 127 |
|   | ﴿حصنه دوم﴾                                                                 | 128 |
| ☆ | پیرسیدر فاقت علی شاه کاظمی کی مختصر سوارخ حیات                             | 129 |
| ☆ | پیرسیدر فافت علی شاہ کے سفر ہائے زیارات مقدسہ                              | 161 |
| 公 | هدئر تصاویر(2)                                                             | 192 |
| 公 | پیرسیدر فاقت علی شاہ کاظمی کے شیوخ کے مزارات مبارکہ کی نادر تصاویر         | 193 |
| ☆ | تا جدار منگانی شریف حضرت پیرمحد کرم حسین حنفی قادری کی نایاب تصویر         | 206 |
| 公 | سجاده نشين حضرت پيرمحدمظېر سين حنفي قادري كي خوبصورت تصوير                 | 207 |
| 公 | حضرت پیراختر حسین قادری اور حضرت پیرمحمد طاهر حسین قادری کی یادگارتصاویر   | 208 |
| ☆ | پیرسیدر فاقت علی شاہ کاظمی پراندرون و بیرون ملک سے تاثرات                  | 209 |
| 公 | سیدرفاقت علی شاہ کے آباؤاجداد کے مزارات مبارکداور چندعزیزوں کی نادر تصاویر | 321 |
| ☆ | پیرسیدر فاقت علی شاه کاظمی کی چند نا در و یا د گارقدیم وجد بیرتصاویر       | 327 |
| ☆ | مصنف کتاب بندا،افتخاراحمد حافظ قادری کی یادگارتضوری                        | 336 |
| ₩ | تعارف مصنف كتاب لإاءافقاراحمه حافظ قادري                                   | 337 |
| ☆ | مصنف کتاب بٰذاکی دستیاب کتب کی فبرست                                       | 368 |



# آستانه عالیه قا در بیغو ثیه در بارکرمیه منگانی شریف جنگ جنگ

# تقريظ

زیرِنظر کتاب مخلصی فی الله به محت الفقراء علامه افتقاراحد حافظ قادری سلمه الله تعالی کے سفر ایران کی صورت میں وہاں پر مدفون اہل ہیت اطہار اور بزرگان دین کے ذکر خیر پرایک کا میاب کا وش ہے۔ سفر وسیله خلفر ہے۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کیلئے بھی اس میں کئی راہیں تھلتی ہیں مگر جب سفر کا مقصد ہی صوفیاء وصالحین کی بارگا ہوں میں شرف بازیا بی ہوتو پھر روحانی فوائد اور خزائن کس قدر دامن مراد میں میسر آئے ہوں گے اور آئیند دل کس قدر نور عرفان کے جلوئ سے منوروتا بال ہوا ہوگا۔

بينصيب الله اكبراوش كي جائي

ابل الله کی خانقا ہیں مسلم معاشرہ کا وہ واحدادارہ ہیں جہاں چوہیں گھنٹے زائرین موجودر ہے ہیں ۔صدیاں گزرگئیں بیخانقا ہیں اُسی شان وشوکت سےلوگوں کی عقیدت ومجت اور توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں ۔کسی صاحب دل نے کیا خوب فرمایا تھا

### منعم به دشت و کوه و بیابان غریب نیست هر جا که رود خیمه زد و بارگاهے ساخت

(نعمت والا، جنگل، پہاڑا وروبرانے میں بھی لا جارئیں۔ جہاں جاتا ہے خیمہ لگاتا ہے اور بارگاہ بنالیتا ہے)

ایک مختاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں اسوفت بھی ساٹھ ہزار خانقا ہیں اور
مزارات موجود ہیں۔ روحانی تسکین اور ماہیت قلب میں ان کا موثر کردار ہر لمحہ پریشاں منتشر الخیال اور
عدم مخفظ کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کو ذبنی کیسوئی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اس لیے کسی مرد
ورویش نے فرمایا تھا

البی! تا ابد آستانِ یار رہے ہیہ آسرا ہے غربیوں کا برقرار رہے راقم المحروف اور محترم حافظ صاحب جنوبی بنجاب کے ایک دورہ میں پچھروز اکٹھے رہے۔ جس ذوق وشوق اورانہاک سے وہ مزاراتِ اولیاء کے متلاثی رہتے ہیں میں نے خود پچشم خود بارہااس کا مشاہدہ کیا۔ آپ بڑے ختی خلیق ، جہال دیدہ اور متی شخص ہیں۔ان کا اٹھنا ، بیٹھنا ، چلنا ، پھرنا تعلیماتِ

`\\_Q&?&9%@6%&&?\\_Q&?&9%@6%&&?\\_Q&?&9%@6

صوفیاء کے حصول اور برجار کیلئے وقف ہے اور میج تبجو ان کے رگ ویے میں سرایت کر گئی ہے۔ آثارِ اولیاء تک رسائی کا جذبہ انہیں وُنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں لے گیا جہاں سے انہوں نے اپنی تسکین کا سامان اکشا کیاا وراینے أسفار کواہل اللہ کے احوال ومناقب کے حصول کا ڈریعے بنایا۔ گویا دیدار گرنہیں ہے تو گفتار ہی ہی کسن جمال یار کے آثار ہی ہی محترم حافظ صاحب نے زیارات اولیاء کے ہرسفر کو اہل محبت سے اوجھل نہ رکھا بلکہ خوبصورت كتاب كي صورت ميں انہيں بھي اس كاروان شوق ميں ساتھ ساتھ شامل كيا مقامات مقدسه كي

رنگین تصاویراورنقشه جات این قارئین کوخیالوں کی وُنیامیں ان مقدس مقامات پررسائی کا ذریعہ بنتے

محترم حافظ صاحب کا قلم ہمیشہ رواں رہتا ہے۔ تادم تحریر اکتیں (31) کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔آبابک کہندمشق اور پختہ ادیب ہیں۔انکی تصانف کا ایک خاص پہلوجو قاری کے ذہن میں اُتر تا چلاجا تا ہےوہ زبان واسلوب کی سادگی اورمتنداحوال کی سجیدگی ہے۔ جتنی بھی نگارشات اب تک نوک قلم سے ظہور پذیر ہوئی ہیں انہوں نے ارباب عشق ومجت سے خوب پذیرائی حاصل کی ہے اور شائقین علم وادب نے ان سے بھر پوراستفادہ حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شب وروز یک جہتی کے ساتھ محنت کیے جارہے ہیں اور ہروقت کسی نہ کسی تصنیف میں مگن رہتے ہیں ۔اولیائے عالم اسلام کو ' یا کتان کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے محبان طریقت میں متعارف کروانے کاعظیم کام محترم حافظ صاحب کے نامہ اعمال میں ہمیشہ چیکتا دمکتا رہے گا۔ آج کل کے مادہ برتی اورنفسائنسی کے دور میں جبکہ اخلاقی قدریں دن بدن روبہزوال ہیں ایسے افراد نایاب ہوتے جارہے ہیں۔اللہ کریم ان کی سے لگن جمیشه سلامت با کرامت رکھے اور ان کا قلم یونہی رواں ، دواں رہے۔ آبین

افتخار احمد ادیب روزگار واله و شیدا حبیب کردگار عالم و عاشق ، محقق كهنه مشق زائر ابرار ، حافظ ذى وقار غاك راه صاحيدلال

(多)

فقيرفي طايرحين قادري غفركن

مۇرخە11 ذىقعە1432ھ بمطابق9ا كۆبر2011 ء

32 PATRICK ROAD BIRMINGHAM B26 1SS (U.K) 

# فضيلتِ فارس

ایک موقع پرسرکار مدینه ماییزیم نے حضرت سلمان فاری بٹائیٹی پراپنا وست میارک کرکارشاوفر مایا" کینو تحان الایکھاٹ جند الفُوقیا لغا که و جال" بین هلوُلاءِ "کراگر ایمان اورج ٹریابربھی ہوتا تو یہ وہاں ہے بھی حاصل کر لیتے ۔ (صحیح ابتخاری، جلد چہارم، طباعة داراین کثیر، ومشق و بیروت 1990 صفح نمبر 1858)

ان ندکورہ بالا دو احادیث نبویہ سے ملک قارس (ایران) اور اہل فارس کا فارس کی فضیات کا بخو لی انداز ولگایاجا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جہاں اور جب بھی اہل فارس کا ذکر ہوگا تو وہاں ہر عبد نبوی خاری کا کیے عظیم القدر شخصیت طویل العرصحانی رسول حاری فارس کا فیز حضرت سیدنا سلمان فارس خاری کا کرضر ور ہوگا۔ یہ وہ فظیم اور بابر کت بستی ہیں جو فارس کے حضرت سیدنا سلمان فارس خالی کا ذکر ضرور ہوگا۔ یہ وہ فظیم اور بابر کت بستی ہیں جو فارس کے ایک ثواجی گاؤں سے تلاش حق وحقیقت کیلئے نکلے ایک مشہور شہراصفہان (نصف جہان) کے ایک ثواجی گاؤں سے تلاش حق وحقیقت کیلئے نکلے اور بالآخر ہر کا ریدین بایش کی بارگا واقد س میں بھی کر اُس حقیقت کو بالیا۔

ایرانیوں کو بیشرف حاصل ہے کہ شہید کر بلا سیدنا حضرت امام حسین رفیقیۃ کی دفیقہ حیات اور حضرت امام زین العابدین رفیقیء کی والدہ ماجدہ سیدۃ کی بی شہر بانو بیاتی کی کی والدہ ماجدہ سیدۃ کی بی شہر بانو بیاتی کی العابدین رفیق کی والدہ ماجدہ سیدۃ کی بی شہر بانو بیاتی کی ایرانی تھیں جو خسر وابران بیزوگر دکی شیزادی تھیں ۔ اہل بیت کرام اورا کشرصوفیاء ومشائح کا تعلق بھی اس سرزمین سے رہا اور اُن کے مزارات مبارک بھی ای سرزمین میں مرجع خلائق میں۔

اس سرز مین میں زیارات مقدمه پر حاضری کیلئے ایک بار پھر بلاوا ہوا اورا کیک کاظمی کی ہمراہی میں رندہ سفر باندھا۔ اس سیدزادے محتر می جناب سید رفاقت علی شاہ کاظمی کی ہمراہی میں رندہ سفر باندھا۔ اس خدہ ناچیز کا پاکستان سے زیارات مقدمه کیلئے 18 وال اور سرزمین ایران کا چوتھا سفر تھا۔ اس کے تبل دو مرتبہ زیارات مقدمہ اور ایک بار حضرت پیر کروی رفی تفیق کی یاد میں منعقدہ بین الاقوا می روی کانفرنس میں شرکت کیلئے حاضری ہو پھی تھی۔

جمارے اس چوشھ سفر زیارات اریان کی ابتدا ہشہد مقدی سے ہوئی اور انتہا بھی اس بابر کت شہر میں ہوئی ۔ اس سفر میں ہم نے تقریباً 4500 کلومیٹر کا سفر By Road

راولینڈی - لاہور - مشہد مقدی - تربت حیدریہ - مہند - تربت حیدریہ - مہند - تربت حیدریہ - مہند - تربت حیدریہ - تربت جام - مشہد مقدی - نیشالور - شاہرود - بسطام شریف - شران - رشت - شاہرود - شہران - رشت - صومعہ سرا - قرقان شہر (روستا بیا جال صوبہ گیلان) - صومعہ سرا - رشت - تم شریف - شیراز - شرون شہر مقدی - لاہور - راولینڈی

امیران کے 13 شہروں میں مزارات مبارکہ پر حاضری کی سعاوت حاصل ہوئی اور انبی عظیم ہستیوں کی بارگا ہوں میں حاضری کی زوداد آئندہ صفحات میں قارئین کرام کی نذر

یے بندہ ناچیز حقیر فقیر پُر تقصیر تو اِس قابل نہیں لیکن بیصرف اُنہی عظیم جستیوں کا قصرف اور خصوص نگاو کرم ہے کہ وہ اپنی بارگا ہوں میں اِس سیاد کا رکوحا ضری کیلئے بلوا لیتے ہیں اور یقین کامل ہے کہ اِن شاء اللہ العزیز بیامقدس و با برکت حاضریاں کل روز محشر میری بخشش ومغفرت کاسیب بن جا کیں گی۔

اس موقع كوننيمت جانة جوئ أن تمام عظيم شخصيات كا دِل كِي القاه كَبر إنيول

ے شکر بیادا کرنا جا ہتا ہوں جنہوں نے کسی طور بھی اس کتاب کے سلسلہ میں اس بندہ کوایت مفيداور تناصانه مشورون اورربنهائي يهانوازا بالخضوص يجاد ونشين حضور خواجه بيرمجم مظهرهسين حنفي قادری مدظلہ نے کتاب کے دوسرے حصے میں سیدر فافت علی شاہ صاحب پراینے تا ثرات ہے ا نوازا، جُکر گوشئہ تاحدارِ منگانی شریف حضور قبلہ پیرمجمہ طاہر حسین حنفی قادری مدخللہ العالی نے کتاب ہٰذا پر نہ صرف تقریزہ تھے ریفر مائی ، بلکہ زیارت قبور پر ایک چھیتی مضمون تحریر فرمانے کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب پراہنے تاثرات ہے بھی نوازا، ڈاکٹر محمد مسین نسیجی ریانے کرم فرماتے ہوئے ایران سے کتاب بندا پرطویل قطعات تاریخ اور مادہ بائے تاریخ ارسال فرمانے کے ساتھ ساتھ قبلہ شاہ صاحب بر بھی اینے منظوم خیالات کا اظہار فرمایا، محتر می جناب عبدالقیوم طارق سلطانیوری صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود کتاب ہُذا پر قطعات تاریخ اور مادہ بائے تاریخ رقم فرمانے کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب پر بھی اپنے منظوم ومنثور خیالات کا اظہار فرمایا، جناب تھروقاص قادری صاحب نے کتاب کی کمپوزنگ ا انتہائی محبت سے کی اور میرے برادر عاطف اقبال نے کتاب کو اِس خوبصورتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ،ریتمام احباب میرے خصوصی شکریے کے حق بن

آ شریس بارگاہ رب انعزت میں ذعاہے کہ میری اس تلیل می کاوش کو اپنی بارگاہ اقدیں میں قبول ومنظور فرمائے۔آمین بجاہ سیدالمرسلین سائیلے۔

> آپ کی خصوصی دعاؤں کا طالب منعم الحرص الحریقا در محدیث

الفقیر الی الله و رسوله و سگ درگاه غوثیه افغار احمانط قادری شاذلی عاشورهٔ محرم1433 ھ

6 وتمبر 2011ء



# فضيلت زيارت حضرت امام على رضا والفيئة

حضرت امام علی رضارضی اللہ عنہ کے روضہ مبارکہ کی زیارت اور فضائل کا کوئی شار نہیں۔ آپ کے روضۂ مبارکہ کی فضا ملکوتی ہے جہاں ہمیشہ آسان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔

آپ کے حرم مبارک ہے چھوٹے والی روشنی ونیا میں اپنا نور پھیلا رہی ہے۔ فیر و برکت حاصل کرنے کیلئے آپ کی زیارت مبارکہ کے چندفضائل کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ نیکوں کا ذکر کرنے سے رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔

1- معشرت امام على رضاغيا ينام ارشا دفر مات جي ك

"بقعهٔ در زمينِ طوسِ است والله كه آن بقعه روضه اي از روضاتِ بهشت است"

(ایک مبارک تکزاجوسرزمین طوی میں ہے خداکی تھم وہ مقام مبارک جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے۔)

2- حضرت امام على رضاعيان الله التي زيارت كي فضيلت خودا سطرح بيان فرمات بين كه مدا زيارت كند، روز قيامت سه وقت او را دريابم و از احوال آن روز خلاصش كنم".

مین کرائے اُس دن کے احوال سے خلاصی دلواؤں گا۔)

3- تاجدار مشهد مقدس كاارشاد مبارك ہے كه

" أَلَا فَمَن زَارَنِي فِي غُرَبَتِي بِطُوْسٍ كَانَ مَعِي فِي " دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَه' "

( جوکوئی میرے وطن (مدینه منورہ ) ہے دورشہرطوں میں میری زیارت کوآئے گارو نے قیامت وہ میرے ہمراہ ہوگااوراس کے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہوگی۔)

( زیارت نامه،حضرت امام علی بن موی الرضا )

#### اے خاک طوس چون تومقام رضا شدی بسر تسر هسزار پسایسهٔ زعسرش عُلا توئی

4- معفرت امام علی رضاعیات نارشادفر مایا کہ جوگوئی میری زیارت کیلئے رخت سفر باندے اور میری زیارت ہے مشرف ہو،اس کی وُ عاقبول ہوگی اوراس کے گنا دبخش دیئے جا کمیں گے۔

(عيون اخبار)

5- حضرت واؤ دصری ،حضرت امام تقی الجواد جنگفیّهٔ (حضرت امام علی رضا کے صاحبزاوے ) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

"هو کس پدرم را زیبارت گند، بهشت براُ و واجب می شود" ( که جو تخص میرے والدِ گرای کی زیارت کرے گا اُس پر جنت واجب بوجائے گی۔) ( تہذیب، زیارت نامہ)

> اے خساک طبوس رُتب ات ایس بسس کے از شرف مہد امسان و مشہد شساہ رضسا تسوئسی 6- حضرت امام تقی الجواد بڑی فرماتے ہیں۔

"هر که زیارت کند قبر امام رضاء در شهرِطوس حق سبحانه و تعالیٰ گناهانِ گزشته و آئنده او را بیامرزد".

> ( کے شبرطوں میں جوکوئی حضرت امام رضاء کی قبرمبارک کی زیارت کرے گا اللہ تنارک وتعالیٰ اس کے قدیم وجدید گناہ معاف فرمادے گا۔)

7- حضرت امام موی کاظم بنانین (والدگرای حضرت امام بنی رضا) قرمات بین "هر که زیارت کند فرزند من" علی" را، او در نزد حق تعالی ثواب هفتاد هزار حج مقبول دارد".

( کہ جوکوئی میرے بیٹے ''علی'' کی زیارت کرے گا جن تبارک وتعالی کے نز دیک اس زیارت کا ثواب ستر ہزار مقبول جج کے برابر ہوگا۔)

"هر که زیارت کند آن حضرت را، یا شبی از شب ها نزد قبرِ آن حضرت به عبادت مشغول باشد، مانند آن است که حق سبحانه و تعالیٰ را در عرش نموده است".

(جوکوئی ان حضرت کی زیارت کرے یارا توں ہیں ہے ایک رات ان کے مزارِ مہارک کے قریب عہادت ہیں مشغول ہو، گویا ایسا ہے کہ اس نے عرش الہی پر خداوند تعالیٰ کے نور کی زیارت کی ہو۔) 8- حضرت امام موئ کاظم بڑائیؤ کا ارشاد مہارک ہے کہ روز محشر ہم عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور جمارے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری زیارت کی ہوگی اور میرے بیٹے '' رضا'' کی زیارت کرنے والوں کا مقام سب سے بلند ہوگا اور آئیس انعام واکرام ہے بھی ٹو از اجائے گا۔ 9- حضرت امام جعفرصادتی زائیڈ (جدامجد حضرت امام علی رضا) فرماتے ہیں کہ

"مقتول خواهد شد نبیره من در زمین خراسان، در شهری که طوس نام دارد، هر که زیارت کند او را در آن شهر در حالتی که حق و حرمت او را بشناسد، فرد ای قیامت، من دست او را خواهم گرفت و داخلِ بهشت خواهم کرد، اگرچه از آن جماعتی باشد که گناه کبیره کرده اند".

کے مرزمین خراسان کا ایک شہر جس کا نام' 'طوئ'' ہے اس میں میر اایک بیٹا شہید ہوگا جوکوئی اس کاحق پیچا نے ہوئے اس کی زیارت کو جائے گا ،کل قیامت کے دن میں خوداً س کا ہاتھ پکڑ کرائ کو جنت میں داخل کروں گا آگر چدائی نے گناہ کہیرہ ہی کیوں نہ کئے ہوں۔

(معجزات وكرامات امام رضا'' فارى'' تاليف محد سعادتی راد، ناشرنو رالکتاب، مشهد، سن طباعت 1388 ججری مشی)

اے خاک طُوس چشم مسرا تسوتیا توئسی مسرا تسوتیا توئسی مسائیسم درد مسند و سسراسسر دوا تسوئسی مسائیسم درد مسند و سسراسسر دوا تسوئسی مسائید مسند و سسراسسر دوا تسوئسی مسائید کارشادفر مایا۔

"نزدیک است که مقتول شود مردمی از فرزندانِ من در سرزمینِ خراسان به زهر و اسم او موافق اسم من باشد و اسم پدر او اسم پدر عمران موسی باشد، هر کس زیارت کند او را در غربت، حق سبحانه و تعالی جمیع گناهانِ گزشته و آینده او را بیا مرزد، اگرچه گناهانِ او به عدد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان بیا مرزد، اگرچه گناهانِ او به عدد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان

(قریب ہے کہ میری اولا دین سے ایک شخص ہمرزمین خراسان میں زہر سے شہید کردیا جائے گا،اس کا نام میر ہے نام ہوگا، جو کوئی پردلیس میں اس کی نام میر سے نام ہوگا، جو کوئی پردلیس میں اس کی زمرے نام ہوگا، جو کوئی پردلیس میں اس کی زیادت کرے گا اللہ تبارک وقعالی اس کے گزشتہ وآئندہ گناہ بخش دے گا اگر چہاس کے گناہ آسان کے متاروں، بارش کے قطروں اور درخت کے بنوں جنتے ہی کیوں نہ ہوں)

قار کمین کرام! حضرت امام علی رضاعایا ہے کی زیارت کی اتنی اہمیت وقضیلت ہے تو پھر خودان کا رہے اور مقام کیا ہوگا؟ البذا زیارت کے ان فضائل کو پڑھنے کے بعد جمن قار کمین کو اللہ تبارک و تعالی نے زیارات مقدسہ کے ذوق وشوق کی دولت نے نوازا ہواورا گرد نیاوی دسائل بھی میسر ہوں تو پھرا کی سرتبہ سرزمین ایران بیس زیارات اور بالحصوص شہر مشہد مقدی بیس حاضری کی سعاوت حاصل کرنی چاہئے۔
مزیمین ایران بیس زیارات اور بالحصوص شہر مشہد مقدی بیس حاضری کی سعاوت حاصل کرنی چاہئے۔
زیارت حضرت امام بلی رضا کہلے لا بور سے مشہد مقدی کیلئے روانہ ہوئے۔ جہاز مقررہ وقت بیس پرلا ہور سے روانہ ہوئے۔ بہاز مقررہ وقت بیس کی جانب روانہ ہوئی کی کاروائی سے قارع ہوئے اور ایک کیسی بیس سوار ہوکر حرم حضرت امام رضا کی جانب روانہ ہوئے۔

10 سال بعد تیسری باراس شهرمقدس میں حاضری کی سعادت حاصل ہور ہی تھی۔ان دس سالوں میں کافی اہم اور واضح تبدیلیاں نظر آئیں۔حرم امام رضا میں کافی نئی تغییرات ہور ہی ہیں۔ دن بدن زائرین کی مہولیات میں بھی اضا فہ بور ہاہے۔حسب سابق ہر دفت زائرین کی آمد وروثت جاری رہتی ہے اور جرم مطبر تو ہر دفت زائر بین سے بجراد ہتا ہے۔

حرم حضرت امام رضا کے چاروں اطراف میں ہرفتم کی رہائشیں موجود ہیں۔ اپنے بجٹ کے حساب سے رہائش منتخب کی جاسکتی ہے۔ شارع امام رضا پرواخل ہوں تو دور سے ہی حضرت امام علی رضا کے مزار مبارک پرسونے کا گذبہ نظر آنا شروع ہوجا تا ہے۔ گذبہ کے دونوں اطراف نہایت خوبصورت اور بلند مینار مزار مبارک کی خوبصورت قبل میں اوراضا فہ کرتے ہیں ، جیسے ہی گذبہ شریف نظر آیا توشیسی میں ہی سر جھکا کر پہلا ملام عقیدت پیش کیا۔

حضرت امام على رضا كے مزارمبارك كا شارد نيا كے چندخوبصورت ترین مزارات ميں ہوتا ہے

حرمین شریفین کے بعد مسلمانان عالم کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے لیکن وسعت اور سہولیات کے اعتبار سے حرمین شریفین کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ اس روضۂ مقدسہ کی تغییر میں ہر دور کے امراء اور بادشاہوں نے آپ کی بارگاہِ اقدس میں اپنی اپنی خدمات پیش کیس ، بالخصوص تیموریوں اور مغلوں کے دورِ حکومت میں اس روضہ مبارکہ کو قصوصی اہمیت حاصل رہی ۔ ایرانیوں نے بھی اس کی تزئمین و آ رائش میں کی نہ چھوڑی اور روضہ مطہرہ کی خدمت کاحق اداکر دیا۔

حرم امام علی رضا کے بالکل قریب ٹیکسی سے انز ہے اور دس سال قبل جس مسافر خانے ہیں تھبرے تھے اس میں ایک کمرہ کرایہ پر حاصل کیا۔ سامان رکھا، تازہ وضو کیا، جو تھا نف اور کتا ہیں تقلیم کیلئے یا کتان سے ساتھ لے گئے تھے اُن کا پچھ حصد لیا اور تقلیم کیلئے پچھ مٹھائی خرید کر حرم مطہر کی جانب روانہ ہوئے۔

حرم مبارک میں حدے زیادہ رش تھا۔ آپ کے قدموں کی جانب پچھ دیرے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ در ودوں اور آنسوؤں کے نذرانے پیش ہوئے۔ قلب و دماغ اور پلکوں نے قدم ہوی کا شرف حاصل کیا۔ تمام احباب کا ہدیئے عقیدت وسلام آپ کی ہارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت قبلہ پیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب نے دربار منگانی شریف کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مرشد کریم اور ان کے صاحبز دگان والانشان کے سلام و پیغام پیش کئے۔

اس بندہ نے ختم شریف پڑھا۔ قبلہ شاہ صاحب نے وُعا فرمائی۔ شا نف تقسیم کئے۔ حرم کی خاص حدود سے باہر نکل کرم جدگو ہر شاہ کے پہلو میں بیٹھ کرحرم مبارک کا دیدار کر رہے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب کی فینا فی الشیخ و اولادہ والی رگ فورا پھڑ کی اور حضور خواجہ پیر شرمطیر حسین صاحب سے ہم کا می کا شرف عاصل ہوا ، آپ نے شاہ صاحب سے کثر سے محبت کے باعث اس ناچیز کواپنی مقامی زبان میں جو پیغام دیاوہ کھائی طرح سے تھا کہ" حافظ صاحب! شاہ صاحب ہمارے بہت لا ڈیلے میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا" ایک مرشد زاد سے کا اینے والد کے مرید و خلیفہ کیلئے ایسے الفاظ استعال کرنا ایک سند سے کم کا درجہ نہیں رکھتے۔

وعاکے بعد حرم حضرت امام علی رضائے کھی جن دوسرے حصول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا

وودرج ذیل ہیں۔ محید گوہرشاد

امیر تیمورے بیٹے شاہ زُرخ نے مشہد مقدی کواپنا دارالکومت بنایا۔ اُس کی بیوی گوہر شاد نے روضہ مبارکہ کی تعمیر ات میں اضافہ کیا اورا کیے مسجد بھی تعمیر کروائی ، جس کا نام'' مسجد گوہر شاڈ' پڑ گیا۔ بیمسجد روضہ امام رضا ہے متصل ہے۔ اس مسجد کے گنبد ، میناروں ، ایوانوں اورمحرابوں پر عالمی سطح کی کاشی کاری دیکھی جاسکتی ہے۔

## مزاراقدس كاسنهري گنبد

حضرت امام علی رضا کے مزار مبارک کا سنہری گنبد شہر مشہد کی بیجیان ہے بی تقریباً شہر کے ہر مقام سے نظر آتا ہے۔ اس گنبد مبارک پرسونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں جودن کی روشنی اور رات کی لائمنگ میں آیک مجب نظارہ پیش کرتی ہیں۔

# حرم امام رضاكي عظيم مركزي لابسريري

اس لائبر میری کا شار و نیا کی عظیم ترین لائبر بریوں میں ہوتا ہے آئمہ کرام ہے منسوب قلمی قرآن پاک کے اوراق مبارکہ کے علاوہ بے شار نا در کتب اور قلمی نسخہ جات اس عظیم لائبر میری کی زینت ہے ہوئے ہیں ۔لائبر میری میں مطالعہ کے علاوہ شختیق کی سہولتیں بھی میسر ہیں ۔

#### مركزي ميوزيم

اس عظیم میوزیم کا قیام 1945 ، بیس تمل بیس آیا۔1977 ، بیس نئی عمارت بنائی گئی۔ قدیم زمانے سے روضہ مبارکہ کے اعاطہ بیس نواورات رکھنے کا رواج چلا آرباہے۔ اس میوزیم بیس اسلامی عبد کے آٹار قدیمہ کے علاوہ قالین ہمصوروں کے فن پارے ، جنگی آلات اور برتن وغیرہ اس میوزیم کی شان بیس۔

#### قرآن ميوزيم

اس میوزیم میں بے شارقامی ومطبوع قدیم وجدید قر آن باک کے نسخے موجود ہیں جن میں خصوصیت سے حضرت امام علی رضابطانی ،حضرت امام حسن بٹائیز ؛ اور حضرت امام علی رضابطانیو سے منسوب

نسخ بھی موجود ہیں۔ اعلیٰ در ہے کالنگر رضوی

حرم امام علی رضا کے چندحصوں کے مختصر تعارف کے بعد اب تا جدار مشہد مقدی حضرت امام علی رضا بن موکیٰ کاظم بنالفیّئۂ کی زندگی مبارکہ پرایک طائر انہ نگاہ ڈ الی جاتی ہے۔

## حضرت امام على رضا والثينة

آپ کی ولا دت باسعادت ہروز جمعۃ المبارک ااذی القعدہ 148 ھ تا 153 ھے درمیان مدینہ منورہ میں ہوئی۔ والدگرامی حضرت امام موئی کاظم طالع نے آپ دائیں کان مبارک میں اذان اور بائیں میں اوان مبارک میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ آپ کا اسم مبارک ' معلی'' رکھا گیا۔ آپ کے والدگرامی آپ کو'' رضا'' کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کے دوسرے القاب صابر ، سلطان السلاطین جمس الشموس اور غریب الغرباء کھی ہیں۔ لیکن آپ و نیا میں ' رضا'' کے لقب سے مشہور ہوئے۔

حضرت امام موی کاظم کثیر الاولاد تھے۔ بھار الانوار میں 37 اوربعض دوسرے مؤرخین نے 39 تک تعداد کھی ہے۔ بیکن آپ کوحضرت امام علی رضاسب بیٹوں سے زیاد و بیارے تھے۔ حضرت امام موی کاظم جب آپ کا بوسہ مبارک لیتے تو فر مایا کرتے تو کس قدر معطر ہے اور بہت جلد تیری فضیلت سب برظا ہر ہموجائے گی۔

حضرت امام علی رضائے تین عباسی خلفاء کا دور و یکھااس میں ہارون الرشید کے عہد خلافت کے دس سال اوراس کے دوبیتوں امین اور مامون کا دور حکومت۔

# حضرت امام على رضاكى زندگى كے ادوار

مؤر خین نے حضرت علی رضا کی زندگی کود واد وار میں اس طرح تقشیم کیا ہے کہ ایک تو وہ دور جو
آپ نے اپنے نا نا پاک کے شہر مدینہ طلبرہ میں گزارا لیکن آپ کا بید ورکم لی طور پر غیر معروف ہے
اس لئے اس دور کو غیر سیاسی دور کہا گیا ہے۔ دوسرا دوراُس کو کہا جا تا ہے جو آپ نے "مرو'' میں گزارا
اس لئے اس دور میں بھی آپ نے کوئی سیاسی فعالیت تو انجام ندوی لیکن آپ کے اس دور میں عظیم اجماعی
انقلا بات اور سیاسی جواد ہے وقوع یذ ہر ہوئے۔

## خصائص حضرت امام على رضار النفظ

آپ ہے صدیحیٰ ،کریم ،متواضع ومہر بان ،متی و پر بینر گارکس کے ساتھ نہ تو سخت کامی فرماتے اور نہ ہی کسی کے کام کو تھے ۔اکٹر راتوں اور جاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ۔اکٹر راتوں میں اپنے رہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ جم ہوجاتی ،صدقہ خفید دیتے اور نیکی کے کام جمیب کررات کی تاریکی میں یا یہ تھیل تک پہنچاتے ۔

#### بارون الرشيد كي حكومت

دور ہارون رشید تک اسلامی مملکت اس حد تک وسعت اختیار کرچکی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بارش نہ برستی اور بادل شہروں کے اوپر سے گز رجائے تو ہارون الرشید کہا کرتا تھا۔

اے بادلو! کہاں کا ارادہ ہے؟ ہرسو جہاں جا ہو برسو، آخر کار بارون کی حکومت میں ہی برسو گے۔اُس زمانے میں خراسان کی حدود'' ماورا النبر'' ، شال مشرق کی طرف چین اور ہند کی طرف ہے، کوہ ہند دکش تک پھیلی ہوئی تھی۔

#### دور مامون دايين

مقتدر عباس خلیفہ ہارون الرشید کے فوت ہونے کے بعد اس کی حکومت اس کے دو بیٹول عبداللہ مامون اور محمد امین کے ہاتھوں میں آئی ۔ مستقل افتدار کی ہوں میں دونوں بھا کیوں میں جنگیس عبداللہ مامون اور محمد امین کے ہاتھوں میں آئی ۔ مستقل افتدار کی ہوں میں دونوں بھا کیوں میں جنگیس ہوئیں اور بالآخر مامون نے اپنے بھائی دمین کولل کر کے خود شخت کوسنیبال لیا اور اپنا دارالخلاف ' مروشاہ جہان' قرار دیدیا۔ مامون نے اپنی حکومت تشکیل دی ، اس کا خیال تھا کہ وہ اب آرام سے دفت گزارے

گا۔لیکن اس کے برعکس حکومت کے خلاف شورشوں نے سر اُٹھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے عوام اور بالخضوص عربوں کا اعتباد حاصل کرنے میں نا کام رہا۔

اہل مجم مامون کے طرف وارتو تھے لیکن ہوعماس کے بھائی امین کے جا می تھے۔ ہرطرف بغاوت اورانقلاب کا ہنگامہ ہر یا تھا۔ان حالات کے پیش نظر، مامون نے اپنی حکومت کے استحکام، اپنے وَ اَتّی مقاصد کے حصول کی خاطر خاندان حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے طاہری عقیدت کی بناء پریہ بہتر سمجھا کے وہ جھزت امام علی رضا کو اپناولی عہد مقرد کردے۔

## حضرت امام علی رضا کومر وتشریف لانے کی دعوت

مامون الرشید نے مذکورہ بالا سیاسی مقاصد کے حصول کیلئے حضرت امام علی رضا کو ایک خط کے ذریعے مروتشریف لانے کی دعوت دی کیکن حضرت امام علی رضائے اس درخواست کو قبول نہ کیا اور مامون کو جواب دیدیا۔

مامون الرشید نے چند تما کدین مملکت کو ایک وفد کی صورت میں مرو سے مدینه منورہ بھیجا جنہوں نے شدت سے درخواست کی کہ وہ خراسان تشریف لائیں۔ وعوت مستر ہ کرنے کے باوجود مامون کے بار باراصرار پرمجبوراً حضرت امام علی رضانے مروکی طرف روائگی کاارادہ فرمایا۔

آغاز سفر ہے تبل حرم نبوی سائٹیڈ میں واخل ہوئے، بار بارروضہ رسول سائٹیڈ ہے الوداع ہوتے اور باہرنگل آئے، جو نبی بلیٹ کر پھر روضۂ رسول سائٹیڈ پر جاتے تو آپ کے رونے کی آواز اور بلند ہوجاتی ۔ اور باہرنگل آئے، جو نبی بلیٹ کر پھر روضۂ رسول سائٹیڈ پر جاتے تو آپ کے رونے کی آواز اور بلند ہوجاتی ۔ ایک شخص نے حضرت کے قریب جا کر سلام عرض کیا اور آپ کوسفر کی مبار کیاووی تو حضرت امام علی رضا نے فرمایا۔

ذَرْنِنَى قَائِنَى ٱلْحُرُجُ مِنْ جَوَارِ جَدِى وَ أَمُوْتُ فِي غُرْبَةِ وَ أَدْفِنُ فِي جَنْبِ هَارُوْنَ جَحَے چھوڑ دوش اینے ٹاٹا پاک سے الوداع ہور ہاہوں۔ پردلس میں دفات پاچاؤں گااور ہارون الرشید کے پُہلومیں دِنن کیا جاؤِل گا۔

حضرت امام علی رضائے اپنی اہل ہیت کرام اور قریبی احباب سے فر مایا کہتم مجھے دوبارہ نہ د کیے سکو گے۔سفر مبارک کا آغاز ہوا۔ تباز مقدیں سے ایران پہنچے۔سفر کرتے کرتے شہر نبیٹا بور پہنچے۔ اہلیان شہرنے آپ پُر تپاک استقبال کیا۔ آپ ایک عرصہ تک اِس شہر میں مقیم رہے۔ دوران قیام لوگوں کے اصرار پر آپ نے سرکار دوعالم مرتفاع کی وہ حدیث بیان فرمائی جو بعد میں ''سلسلہ الذہب'' کے نام ہے مشہور ہوگئی۔

نیٹا بور قیام کے بعد طوں، سناباد سے ہوتے ہوئے اپنی آخری منزل مروکی جانب روائہ ہوئے۔ آپ کی سواری مبارک جب قریۃ الحمراء پیٹی تو آپ نے وضو کیلئے پانی طلب فرمایا، اوگوں نے عرض کی یہاں پانی کی قلت ہے۔ حضرت امام رضائے تھوڑی تی جگہ کھودی تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا جوآج ہی جاری وساری ہے۔ اور لوگ اس کے پانی سے فیض یاب ہور ہے ہیں۔

حضرت امام ملی رضا جب طوس پینچے تو ہارون الرشید کی قبر پرتشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ایک کلیر سینجی اور ارشاد فرمایا

> هذه تُوبَتِی وَفِیهَا أَدُفِنُ .... کاس مقام پرمیرارفن بے گا ...... حضرت امام علی رضا کا مرومیں استقبال

مامون کے دارالحکومت مرو میں جب بے خبر پیٹی کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو ہر کوئی خوشی و مسرت سے جھوم اُٹھا۔ حکومت کے اعلی افراداور کثیر تعداد میں عوام الناس آپ کے استقبال کیلئے شہر سے باہر حفیں باندھے کھڑے شخصہ مامون نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو ولی عبد بننے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے معذرت کی لیکن مامون کا اصرار بردھتا گیا تو حضرت امام علی رضائے حالات کے قیش نظر مجبوراً بیا بینیشش اس شرط پر قبول کی کہ وہ کسی معاطع میں شریک نہیں ہوں گے۔

حضرت امام علی رضائے احیائے وین کیلئے کوششیں شروع کیس جس سے مامون گھرا گیااور آپ کی تو بین کے منصوبے بنانے لگا۔ اپنے ناپاک عزائم کی تحمیل کیلئے مختلف مکتبہ قکر کے علماء کو بلاکر حضرت امام علی رضا بنافیز کے ساتھ مناظرہ کی دعوت دی جب مناظرہ شروع ہوا تو حضرت امام علی رضا نے متند دلائل کے ساتھ اسلام کے سواباقی تمام نداہب کو باطل اور تحریف شدہ ثابت کیا۔ اس طرح مامون کی میسازش ناکام ہوگئی۔ بالآخراس نے امام کوشہید کرنے کامنصوبہ بنایا۔

ایک دن اچا تک مامون نے آپ کو در بار میں بلوایا۔اس کے سامنے انواع واقتسام کے پیل

موجود تھے۔ حضرت امام علی رضا کو و کیھتے ہی وہ اٹھ گھڑا ہوا۔ امام کی چیشانی کا بوسہ لیا اور آپ کو اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا۔ آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے اس سے بہتر انگورٹیس و یکھا۔ بیس جا ہتا ہوں کہ آپ انہیں کھا کیں۔ آپ نے جب معذرت کی تو مامون نھے میں آگیا اور کہنے لگے کہ آپ ان انگوروں کے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں جتنا آپ سے خلوس سے پیش آتا موں۔ آپ انتاہی مجھ پر شک کرتے ہیں اور وہ انگورکھانے پر اصرار کیا۔

فَأَكُلَ مِنْهُ الرَّضَا ثَلَاثَ حَبَّاتٍ ثُمَّ رَمَٰى بِهِ

حضرت امام علی رضانے اس میچھ سے تین وانے تناول فرمائے اور باقی بھینک ویتے۔

ميز برآلود دانے تھاور مامون كا مقصد حلى ہو گيا تقا۔ حضرت امام على رضا اللَّهُ ابِ مقام على رضا اللّهُ اللّهِ ابْدَى اللّهُ هَبُ؟ آپ كمال تشريف لي جارب بيں؟ جس پر آپ نے ارشاد فر ما يا حقيد في وَجَهْ مَنْ فِي جَهَال آو في جَهِ بَعِيجا ہے۔ اور پُھراس زہر آلودہ الكُور كھانے كى وجہ ہے آپ كى شہادت واقع ہوئى۔

آپ کے وسیت کے مطابق آپ کو ہارون الرشید کی قبر کے پہلو ہیں سپر دخاک کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد مرقد منور کے اردگر دلوگ آ بسے اور کچھ ہی عرصہ ہیں یہاں ایک شہر آ ہا دہو گیا جو آپ کی جائے شہادت کی وجہ ہے ''مشہد الرضاء'' کے نام ہے مشہور ہو گیا جواب صرف مشہد مقدی کے نام ہے دنیائے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ آج بیشہر حضرت امام بلی رضا کے سبب ایران کامشہور ترین شہر ہے۔

# حضرت امام على رضا طالنينؤ ك تعلمين بإك كى فضيلت وبركت

حضرت معروف کرخی بڑی ٹیڈو کا شارا کا ہراولیاءاللہ میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام کی بن موی الرضاء کے وست حق پرست پرمسلمان ہوئے۔ آپ کے علومر ہے کا انداز واس بات سے لگا سکتے ہیں جس کو حضرت فرید الدین عطار نمیٹا بوری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب '' تذکرہ الاولیاء'' میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت شنخ مری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک ون حضرت معروف کرخی والاقتیاء نے جھے سے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک ون حضرت معروف کرخی والاقتیاء نے جھے سے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے

کوئی حاجت طلب کیا کروٹو کہا کرو''یارب بحق معروف کرخی بٹائٹیؤ میری حاجت کو بورا کر دے، اُسی وفت تیری حاجت بوری ہو جایا کرے گئ' ( بحکہ اللہ اس عظیم ولی کامل کی بارگاہِ اقدی میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے)۔

ی عظیم ولی کامل حضرت معروف کرخی طاقی خضرت امام علی رضایتی فیزی کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھا کرتے تھے اور '' سرمبارک' پر بہت بڑی پگڑی باندھا کرتے تھے اور '' سرمبارک' پر بہت بڑی پگڑی باندھا کرتے تھے اور آپ کے طرت امام علی رضایتی فی بارگا واقدی میں اپنی حاجات کے طل اور دُعا کیلئے آتے اور آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہتے لیکن حضرت معروف کرخی ہو لیٹی خود بی فرمادیتے کہ آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں گھر واپس چلے جاؤ اور تجدے میں سررکھ کر بارگا و رب العزت میں عرض کرنا کہ یا اللہ مجھے معروف کرخی جائے گئے کے سرکا واسط ہے میری حاجت پوری کر دے ، لوگ بیٹیل میں عرض کرنا کہ یا اللہ مجھے معروف کرخی جائے گئے ہیں کرنا کہ یا اللہ مجھے معروف کرخی جائے گئے کے سرکا واسط ہے میری حاجت پوری کر دے ، لوگ بیٹیل کیا کرتے اوران کی حاجات پوری ہوجایا کرتیں۔

ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوکر عرض کرنے لگا اے معروف کرخی بڑی ٹنٹیڈ تیرے سرمیں کیا ہے؟ تیرے سرکا واسط اللہ تعالی بھی ردنہیں کرتا۔ حضرت معروف کرخی بڑاٹیڈ کی چیخ نکل گئی، فرمایا ابھی بتا تا ہوں جب اپنی بگڑی کھولی تو بگڑی کے بیچے حضرت امام علی رضا بڑاٹیڈ کے تعلین مبارک رکھے تھے۔ فرمایا کہ بیوہ تعلین ہیں جومیرے سرپررہتے ہیں اور میرے سرکا واسط بھی اللہ ردنہیں کرتا۔

قار کمین کرام! مشہد مقدس کی عظیم سرز مین میں حضرت امام علی رضا وہ اللہ کی خدمت میں حاضری کے علاوہ آپ کے اصحاب حضرت خواجہ مراد، حضرت عبدالسلام بن صالح بن سلیمان المعروف خواجہ ابا اسلت ہروی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح حضرت خواجہ رہتے وہ اللہ کے مزار مبارک پر بھی حاضری کی سعاوت حاصل ہوئی۔ شاہنامہ فردوی کے خالق حکیم ابوالقاسم فردوی کا مقبرہ بھی مشہدمقدی ہے جس میں اور یادگاری مشہدمقدی ہے جس میں اور یادگاری اشیاء کے علاوہ ' شاہنامہ فردوی کے خالق کی ہے جس میں اور یادگاری اشیاء کے علاوہ ' شاہنامہ فردوی ' کا قلمی نسخہ بھی قابل دید ہے۔

مشہد مقدی میں حضرت امام علی رضا فرائٹی کی بارگاہ میں حاضری کے بعد تربت حیدر بیشہر میں حضرت ابوالقاسم گر کانی کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے۔





ھیر" تربت حیدریہ" مشہد مقدی سے تقریباً 150 کاویٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مشہد مقدی کے بیرونی نیکسی سٹینڈ سے تربت حیدریہ کیلئے سواری کے حیاب سے نیکسی الل جاتی ہے اور کھمل پرائیویٹ نیکسی بھی آ سانی سے کرایہ پر حاصل کی جاسکتی ہے جو تقریباً 21/2 گھٹے میں تربت حیدریہ پہنچا دیا ہے۔ جو تقریباً 21/2 گھٹے میں تربت حیدریہ پہنچا دیا ہے۔ جم نے چونکہ تربت حیدریہ کے بعد دو اور شہروں میں بھی حاضری کے بعد اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق واپس مشہد مقدی پہنچنا تھا اس لئے ایک پرائیویٹ نیکسی والے سے ان تینوں شہروں کی زیارات اور واپس مشہد مقدی تک کا کرایہ طے کر کے دُعانے سفر پڑھتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئے۔

گاڑی کا ڈرائیورائیک اچھا آ دمی تھاجو ان علاقوں اور راستوں کے بارے میں بھی جمیں مفید معلومات فراہم کرتا رہا۔ بہترین وسیع وعریش سڑک ہے جس کی حال ہی میں ٹن کار پیٹنگ ہوئی ہے۔ رائے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ( ہانچ ، رہاط سفید، رہاط سنگ ) گزرنے کے بعد ترب حیدریہ منچے۔

بحد الله! مرزمین ایران میں زیارات مقدسہ کیلئے یہ تیسری حاضری تھی۔ بچپٹی دوحاضریوں میں شدید خواہش اور تلاش ہیں ایران میں دھنرت سیدنا ابوالقاسم گرگانی ڈائٹین کی بارگاوا قدس کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو تکی تھیں۔ نہ تو ایران میں اپنے کسی احباب کے ذریعے ہے اور نہ ہی یا کتان میں کسی احباب کے ذریعے ہے اور نہ ہی یا کتان میں کسی الیے تحض ہے ملاقات ہوئی جوآپ کی تنظیم بارگاوا قدس میں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہو۔

سوارخ کی جن کتب میں حضرت ابوالقاسم گرگانی کے احوال ملتے ہیں تو اُن سے صرف یہی پیتا ہے کہ آ پ هی گرگان کی گئی ویب سائنٹس بھی وزٹ کیس ،لیکن معلوم نہ ہوسکا کہ آپ کا مزارِ مقدیں کہاں واقع ہے۔ کسی مؤرخ نے طویس سائنٹس بھی وزٹ کیس ،لیکن معلوم نہ ہوسکا کہ آپ کا مزارِ مقدیں کہاں واقع ہے۔ کسی مؤرخ نے طویس کے نواح میں ذکر کیا۔ وہاں سے بھی کوئی معلومات میسرنہ آسکیس ۔ 1 1 سال مسلسل اِس تلاش اور جبتی میں کہ رہے کہ آپ کے مزارِ مہارک کا پیتا ہیں کہ اور پھر وہاں حاضری کا نشرف حاصل کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ بندہ اگر خلوص دل ہے کہی منزل کی تلاش میں لگارہے تو وہ ایک نہ ایک دن غیر وراس منزل کو پالیتا ہے بندہ اگر خلوص دل ہے کہی منزل کی تلاش میں لگارہے تو وہ ایک نہ ایک دن غیر وراس منزل کو پالیتا ہے

اور دوسرا روزازل ہے ہر کام کیلئے ایک وفت متعین ہے اور پھر جب وہ وفت آ جاتا ہے تو ہر کام آ سانی سے حل ہوجا تا ہے۔

اس مرتبہ کی تیسری حاضری کا جب پروگرام بناتو اس دوران بھی میہ بندہ ناچیز تحقیق کرتار ہااور بالآخر اس میں کامیابی ہوئی کہ سفر پر روائہ ہونے سے چند ہی دان پہلے ایک ایرانی ویب سائٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ کا مزار مبارک تربت حید رہے ہے ہاہر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے پہاڑے اوپر واقع ہے۔المحمد الله علی ذلک

#### الأبرت حيدوب

تربتِ حیدر بیاران کا ایک خوبصورت اورصاف تھراشبر ہے۔ بیشبرایک بزرگ شخ قطب الدین حیدر کے نام پر ہے، جن کا مزار بھی مرکز شہر میں واقع ہے۔ مشہد مقدی ہے 21/2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم تربتِ حیدر یہ بینی گئے ۔ شخ قطب الدین حیدر کے حضور فاتحہ خوانی کی اور مرکز شہر ہے نکل کر باہر مین روڈ پر آئے۔ حضرت سیدنا ابوالقا ہم گرگائی کا مزار مبارک مرکز شہرے 5 کلومیٹر باہر جانب جنوب ایک مختصرت یہاڑی چوٹی پرواقع ہے جہاں گاڑی میں با آسانی پہنچا جاسکتا ہے۔

# قطب وفت حضرت سيدنا ابوالقاسم كر كاني وللنيئز

آپ کا اہم گرای ''علی'' اور کنیت'' ابوالقائم'' ہے۔ آپ طالفہ این کنیت ہے، ہی مشہور ہوئے۔ گرکان گاؤں کے رہنے والے تھے جوشیر طوس کے نواح میں واقع ہے (حضرت ابوالقائم طالفہ کا گاؤں ''گرکان' ابھی تک موجود ہے اور سرکاری کا غذات میں گورکان اور مقامی زبان میں گورکون کا گاؤں'' گرکان' موجود ہے۔ رجال اور تھو ف کی کتابوں میں غلطی ہے آپ کی کنیت گرگانی تحریر ہوگئ جبکہ حضرت ابوالقائم کی جیجے نسبت گرکانی ہے اور یہی نسبت آپ کی اور ج مزار پر کندو ہے )۔

حضرت سیدنا ابوالقاسم گرکانی طافین کاسلسائی طریقت دوطرف سے ہے۔ ایک طرف سے تین واسطوں سے حضرت سیدنا ابوالقاسم گرکانی محضرت عثمان مخربی واسطوں سے حضرت جنید بغدادی بنائین سے جاملتا ہے۔ (حضرت ابوالقاسم گرکانی، حضرت عثمان مغربی کے مرید تھے، حضرت ابونلی کا تب محضرت جنید بغدادی کے مرید تھے )۔

و نسبت دیگر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی بین می رسد اور دوسری طرف سے آپ کی نسبت حضرت سیدنا ابوائس خرقانی فیالینی سے جاملتی ہے۔

حضرت داتا گنج بخش علی جوری طابق آپ کی تعریف ان الفاظ ش فرمات میں و منهم قلب زمانه و در زمانهٔ خود یگانه، ابو القاسم علی الگر گانی طابق ، اندر وقت خود بر نظیر است

(آپایے وقت میں یگانۂ روز گاراور بےنظیرو بے مثال ہیں)

ابتدائے حال میں بہت شخت سفراختیار فرمائے اوراً س زمانہ میں آپتمام اہل اللہ کے قلوب کیلئے مقناطیس کی حیثیت رکھتے تھے۔ مریدین کے احوال ومقامات کے کشف میں آپ بے نظیر تھے اور آپ کے مرید علم وعرفان میں دنیا کے زینت تھے۔

حضور داتا گئے بخش علی جوری زائٹو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی تو ہیں نے حضرت شیخ ابوالقاسم گرکانی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب میں اُن کی خدمت میں پہنچا تو آپ مسجد میں بیٹھے ایک ستون کے ساتھ میری اس مشکل کاحل بیان فرما رہے ہتے چنا نچے بچھے سوال کئے بغیر اپنی مشکل کاحل بیان فرما رہے ہتے چنا نچے بچھے سوال کئے بغیر اپنی مشکل کاحل معلوم ہو گیا تا ہم میں نے عرض کیا کہ اے شیخ ! آپ ستون کے ساتھ یہ بات کیول کررہے ہتے؟ آپ ستون کے ساتھ یہ بات کیول کررہے ہتے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا!حق تعالیٰ سے تھم سے اس ستون نے وہی سوال کیا جس کا جواب میں نے دے دیا۔

ایک مرتبہ حضرت ابوالقاسم کرکانی والٹیڈ اور شیخ ابوسعید ابوالخیر والٹیڈ ایک مقام پراکٹھے تشریق فرما تھے ایک درولیش کے دل میں خیال آیا کہ ان دونوں ہزرگوں کا کیار تبہ ہے؟ حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر والٹیڈ نے اُس درولیش کے دل کا حال جانے کے بعد فرمایا کہ جوشخص دو بادشا ہوں کو ایک ہی تخت پر جیٹھا ویکھنا چاہے اے کہو کہ آ کر دیکھے لے۔حضرت شیخ کے تصرف ہے اُس کے تجابات اُٹھ گئے اور اس نے اُن ہزرگوں کے بلند مرجبہ کو دیکھا پھراُس درولیش کے دل میں خیال آیا کہ آج روئے زمین پر اِن ہزرگوں سے بھی بڑھ کو کوئی شخصیت ہے جس پرشخ ابوسعید ابوالخیر والٹیڈ نے اُس درولیش سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ ایک چھوٹے سے ملک میں بھی ہرروز ابوسعید والٹیڈ اور ابوالقاسم بڑائیڈ جیسے ستر ہزار جاتے ہیں اور حصرت خواجہ عبیداللہ احرار ہڑتائیؤ قرماتے ہیں کہ حصرت ابوالقاسم گر گائی بڑتائیؤ کا قول مبارک ہے کہ ایسے خص کی صحبت میں بیٹھ کہ ٹو سراسروہ ہوجائے یاوہ سراسرٹو ہوجائے یا پھر دونوں حق سجانہ و تعالیٰ میں گم ہوجا تمیں نہ تُو ، تُو رہے اور نہ وہ وہ رہے۔

حضرت ابوالقاسم گرگائی کا وصال 450 جمری میں ہوااور آپ کی زیارت گا واہران کے شہر ''تربت حیدر ہے' میں بنی جومعروف ہے اور قابل زیارت ہے۔ بحد اللہ 11 سال کی جبتجو اور شخیق کے بعد اس عظیم و بابر کت و مقدی مقام پر حاضری کی سعاوت حاصل ہور ہی تھی اور وہ بھی ایک سیدزاو ہے کی قیادت و سیادت میں ، اللہ تعالی کا شکر بیادا کرنے کے بعد اپنی خوش تشمتی پر فخر و ناز کررہ ہے متھا ورحد درجہ خوشی حاصل ہور ہی تھی۔ مرکزی دروازے کے بورڈ پر جلی حروف میں تخریر تھا۔

مزار حضرت ابو القاسم گرگاني

مرکزی وروازے ہے اندر واخل ہوئے تو سامنے ایک بہت بڑا صحن آیا جس کے جارول اطراف میں طویل لہلہائے درخت نظر آئے جوایک ولی کامل کے مزار اقدی ہے آئے والی رُوحانی سے الحراف میں طویل لہلہائے درخت نظر آئے جوایک ولی کامل کے مزار اقدی ہے آئے والی رُوحانی سروروکیفیت والی ہوا ہے ایک مخب روحانی منظر پیش کررہ بے تھے ای سحن مبارک کے بین درمیان میں ایک وسیع وعریض کر ومبارک ہے جس کا ظاہری ماحول بھی روح پروراور پُر کیف تھا۔

اس جمرہ مقد سدومبار کہ بیں جب داخل ہوئے تو پورے جسم پرایک کیفیت طاری ہوگئ کیونکہ
اب اس عظیم ہستی کے سامنے تھے جنگی بارگاہ اقد س میں حضور دانا گئے بخش علی جو بری بڑھئے ہیسی عظیم شخصیات حاضر ہوا کرتی تھیں۔ قبراقد س کے بوے کا شرف حاصل کیا۔ قبتم شریف پڑھنے کے بعد ایک چادر کا نذرانہ پیش کیا، قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے ذکر بالحجر کا ورد کیا۔ آپ کی دعاوس پر آپین چادر کا نذرانہ پیش کیا، قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے ذکر بالحجر کا ورد کیا۔ آپ کی دعاوس پر آپین کینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اپنے احباب کیلئے تصاویر بنا کیں۔ ( کتاب کے حصہ تصاویر بیس اِن قصاویر کی زیارت کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے ) مزار مبارک پر مقیم ایک طویل العرف اُتون سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جن سے دعاوں کے طالب ہوئے۔ بارگاہ حضرت ابوالقاسم کرکانی بڑھئے ہے قرآئی کا شرف حاصل ہوا جن سے دعاوں کے طالب ہوئے۔ بارگاہ حضرت ابوالقاسم کرکانی بڑھئے ہے قرآئی آبیات اور وضائف پر مشتمل ایک کتاب اورائیک جاور کا تخذ تھیں ہوا۔

حضرت سیدنا ابوالقاسم کر کانی جانفیز کی قبرا قدس کے حیاروں اطراف اوراو پر شیشہ نصب ہے۔ اورلوح مزار پردرج ڈیل عبارت کندہ ہے۔

> مرقد منور حضرت شيخ ابو القاسم على الكُوركانى پنجمين قُطب سلسله جليله صوفيه معروفيه در زمانِ غيبت كه پس از حضرت شيخ ابى عمران سعيد بن سلام المغربى در سال 373 ه بر مسند ارشاد متمكن كرديد و در سال 450 ه روح مقدسش تحية الرضوان و عالم قدس پرواز نموده قدس السلسه سره المعزيز

حضرت سیدنا ابوالقاسم گرکانی کی بارگاہ اقدی میں حاضری کی سعادت کے بعد اجازت کے طلب گار ہوئے اور قدم بوی کرتے ہوئے باہر آئے ، زائرین میں مٹھائی تقسیم کی اور گاڑی میں سوار ہوکر حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی بارگاہ میں حاضری کیلئے ''مھینہ'' شہر روانہ ہوئے۔





ٹر ہت حیدر بیہ ہے 45 کلومیٹر کے فاصلہ پرانیک بڑے گاؤں'' فیض آباد'' کا بورڈ لگا نظر آتا ہے۔ یہ گاؤں مڑک کے دائیں جانب واقع ہے اور سڑک کے بائیں جانب 5 کلومیٹر کے فاصلہ پر ''مہند'' گاؤں واقع ہے جہال پر حضرت سیدنا ابوسعیدا ابوالخیر ڈاٹنڈ کا مزار مبارک ہے۔

معثوق عالم حضرت يشخ ابوسعيدا بوالخير والفئؤ

حضور دا تا سنج بخش علی جویری زاید این مشیور زمانه کتاب کشف الحجوب میں حضرت شنخ ابو سعیدابوالخیر کامبارگ تذکر وان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ:-

شاه نشاه محبان و ملک السملوک صوفیان ابو سعید فضل الله ابن محمد المهنی گائز سلطان طریقت بود و جمله اهل زمانه را مسخر بودند (عاشقول کے بادشاہ صوفیوں کے سردار حضرت ابوسعیر فضل اللہ محدالمبنی ڈالٹی سلطان وقت اور جمال طریقت تے ساراج بان آپ کافرما نبردارتھا)

حضورداتا گنج بخش علی بچوری والفنز کی حضرت شخ ابوسعیدا بوالخیر نظایری ما قات توند بولی و به زیارت قبروی پیس از وفاتش به مهنه رفته است و در کنار قبر او سه روز معتکف گشته است و در این مدت کرامتی از کرامات ابو سعید را مشاهده نموده است

(کیکن آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے ، آپ کی قبر مبارک کے پاس تئین روز تک معتلف رہے اور اِس دوران آپ نے حضرت شیخ ابوسعیدا بوالخیر رہی تھی کر امات کا مشاہدہ فرمایا )۔

حصنور داتا گئے بخش علی جوری ڈائٹٹو ان کرامات میں ہے ایک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں تیر مبارک کے قریب معتلف تھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید کبوتر آیا اور قیر مبارک کے غلاف کے اندر غائب ہوگیا۔ میرے ول میں خیال آیا کہ شاید ہے کبوتر کسی کے ہاتھ سے نکل کرآگیا ہے انگر جب میں نے غلاف اُٹھا کر دیکھا تو نیچے کچھ بھی ٹیس تھا۔ دوسرے دن پھر بھی واقعہ پیش آیا اور میں جران رہ گیا کہ یہ کہا تھا ہے؟ ای رات جھے حصرت شخ ابوسعید ابوالخیر کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے میں افتحہ بھی میں جوروزان ہم نشینی کیلئے آتی ہے۔ میں افتحہ بوش کیا تی ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید رہائیں کے والد گرامی کا اسم مبارک ابوالخیر تھا اور مہند گاؤں میں اُنہیں'' با با ابوالخیر'' کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ پیشہ کے لحاظ ہے آپ عطار تھے، اہلِ تصوف وطریقت سے وابسٹگی اور مستنقل صحبت حاصل تھی ۔

حضرت بینی ابوسعید ابوالخیر در افزیز کیم محرم الحرام 357 ہجری بمقام مہند (ایران) میں بیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد صوفیاء کی ایک جماعت کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس جماعت کا پیطر یقد تھا کہ ہفتہ میں ہررات کسی ایک کے ہاں اکٹھے ہوتے اور اور اوو وظا کف سے فارغ ہونے کے بعد محفل ساخ منعقد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بابا ابوالخیر سے کہا کہ ابوسعید کو بھی اپنے ساتھ لے جاوتا کہ اُن درویشوں اور صوفیاء کی نگاہ اس نیچے پر بھی پڑے۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر ظانفی ،حضرت پیرابوالفضل سرحسی طافین کے مرید تھے اور شیخ ابو الفضل سرحسی طافین کے مرید تھے اور شیخ ابو الفضل سرحسی مشیخ ابونصر سراج نے ابومحد الفضل سرحسی مشیخ ابونصر سراج نے ابومحد عبداللہ بن محمد المرتفش سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادی طافین سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادی طافین سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادی طافین سیدالطا نفہ حضرت جنید

حضرت شخ ابومعیدا بوالخیر بین نیز نے ایک طویل مدت خانقا دا بوالفضل میں گزاری۔ ریاضات وعبادات و مجاہدات سے فراغت کے بعد آپ کے مرشد نے فر مایا کہ اب آپ واپس چلے جائیں اور والدہ کی خدمت کریں۔

ایک دن حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر طِی نُنوَ اور حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی طِیانِنوَ وونوں اسکیے تشریف فرما شخے، ہزرگانِ دین کی خاصی تعداد اس مُنفل میں موجودتھی، حضرت سیدنا ابوالسن خرقانی طِیانِوَ نے حاضرین کومخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن تمام ہزرگوں کواللہ کے حضور لایا جائے گا، ہر ایک کومند پر بیٹھایا جائے گا ، اِن سب پرعرش برین کا سامیہ ہوگا ،آ واز آئے گی کہ اِن برز گوں کی طرف ہے کون بات کرے گا؟ حضرت شیخ ابوسعیدا اِوالخیر (ڈیٹٹٹ کی کری آگے کی جائے گی تا کہ وہ اپنے اللہ ہے بات کرسکیں۔

جن ونوں حضرت شیخ ابوسعیدا بوالخیر طالغیز خرقان شریف میں حضرت سیدنا ابوالحسن خرقائی طالغیز علی اللغیز علی اللغ

حضرت ابوالحسن خرقانی ڈاٹنو فرماتے ،آپ ہماری ضرورت ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے
اپنی ضرورت کی درخواست کی تھی کہ و واپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو ہمارے پاس بھیج تا کہ میں
اُن کو تیرے اسرار کہ سکوں۔حضرت ابوالحسن خرقانی ڈاٹنو فرماتے کہ آپ ہمیں نصیحت فرما کیں ، جواب میں حضرت گئے ابوسے یدا بوالخیر رٹائنو فرماتے کہ میں تو سُنے آیا ہوں اور خاموش ہوجاتے۔

حضرت شیخ ابوسعیدا بوالخیر نظافتا کے مریدین کو بان اسرار واحوال اور اس صورت حال کاعلم نبیس تفالهٰ ذا اُنہوں نے ایک موقع پر اس خاموثی کی وجہ آپ ہے ہی دریا فٹ فر مائی جس پرحضرت شیخ ابو سعیدا بوالخیر زلائفیانے نے فر مایا

اِشُمَّاقَتُ بِلْكَ التَّوْبَةُ النَّيْنَا فَلَمَّا اِلْمَقَيْنَا فَنَيْنَا فِنَي بِلْكَ التَّوْبَةِ

﴿ آن خاك را آرزوی ما خاست چون آنجا رسیدیم ما در آن خاک، خاک شدیم ﴾

﴿ كه اسُ حَى ﴿ فَرَقَان شَریف ﴾ کو بهاری آرزوَ تَقی کیکن جب بم وبال پینچتو بم اس عی بیس عی بوگ )

حضرت شخ ابوسعیدابوالحیر بیش نیشا پوریس تشریف فر ما تقے که حضرت بولی بینا آپ کی خانقاه

کے درواز و پرآئے ۔ دونوں حضرات نے اس سے پہلے ایک دوسرے کوئیس و یکھا تھا جب بولی بینا آگ آئے تو حضرت نے دکھی تھا ہے۔ بولی بینا آگ آئے تارہ حضرت نے دیکھتے ہی فر مایا کہ آئے بھارے پاس ایک حکمت دان آئے ہیں۔ بولی بینا آگ آئے اور بجلس میں بیٹھ گئے حضرت نے اپنی انعتاق جاری رکھی بجلس کے اختیام پرآپ اپنے صومعہ میں آخریف کے اور بولی بینا کو بھی اندر بلوا کر درواز ہ بند کر دیا ۔ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہتی ۔ تیمن تشریف کے اور بولی بینا کو بھی اندر بلوا کر درواز ہ بند کر دیا ۔ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہتی ۔ تیمن

ون اور تین رات دونول حضرات خلوت میں محو گفتگور ہے اور نماز اوا کرنے کے علاوہ بھی یا ہر تشریف نہ لاتے تھے۔ تین ون کے بعد بوعلی سینانے اجازت طلب کی اور چلے گئے۔ بوعلی سینا کے شاگردوں نے آپ سے بوجھا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر شائین کیے ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ ہم جانے ہیں وہ و کچھے ہیں اُوھر حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر شائین کے مریدوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ بوعلی سینا کے بارے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ جو کچھوہ جانے ہیں ہم و کچھے ہیں۔

ایک دن ایک خور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ جھے اسرار حق کی سلطین فرما کیں آپ نے فرمایا کہ کل آنا۔ دوسرے دن جب و و خض حاضر ہوا تو حضرت شخ نے درویشوں سے تبہا کہ ایک چوہا پکڑ کر ایک برتن میں بند کر کے اُس کامنہ کیڑے ہے بند کر کے اُس خض کو دے دو۔ اُس خض کو بلایا اور برتن اُس کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِسے نے واواور اِس برتن کو اپنی اُس خض کو بلایا اور برتن اُس کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِسے نے واواور اِس برتن کو اپنی گر رات بجراُس کے دل میں گر میں احتیاط ہے رکھنا کیکن اسے کھولنا نہیں۔ وہ خض برتن لے کرچلا گیا گر رات بجراُس کے دل میں بار بار بید خیال آتا کہ آخر اِس برتن میں کیا ہے جس کے نہ کھولنے کا جھے کہا گیا ہے۔ اُس نے کافی صبر وضبط احتیار کیا لیکن بالآخراُس نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جب اُس نے برتن کے منہ سے کیٹر اکھوا اتو ایک جوہا پھلا نگ کر بھاگ گیا وہ خوص دوسرے دان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے تو اسرار خداوندی دینے کو کہا تھا آپ نے نے جھے چوہا عطا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا ، بھلے آ دی ! ہم نے تہمیں ایک چوہا دیا تھا تم اُس کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسرار خداوندی کیسے نے فرمایا ، بھلے آ دی ! ہم نے تہمیں ایک چوہا دیا تھا تم اُس کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسرار خداوندی کیسے برداشت کر سکو گے ؟

حضرت شیخ ابوسعیدا ہوالخیر رہائین فر مایا کرتے تھے کہ بزرگانِ دین میں ہے ایک سو ہزرگوں نے ہاتیں کی ہیں جو بات پہلے بزرگ نے کہی تھی وہی بات آخری بزرگ نے بھی کہی ،کسی نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیاصرف الفاظ مختلف تھے مطلب ومعنی ایک ہی ہوتا تھا۔

حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیر ڈاٹنؤ ایک دن بہت بڑے مجمع کے ہمراہ بازارے گزررہے تھے کہ ایک عورت شیخ ابوسعیدابوالخیر ڈاٹنؤ ایک دن بہت بڑے مجمع کے ہمراہ بازارے گزررہے تھے کہ ایک عورت نے حجمت سے خاک پنچے گرادی جوحضرت کے کیڑوں پر بھی پڑی انگر آپ نے اُس کی پرواہ نہ کی رمر یدوں کو بڑا غصہ آیا اور جا ہتے تھے کہ اُس عورت کا سبق سکھا کمیں رحضرت نے فرمایا صبر کرو، جو

شخص آگ کا مستحق تھا اُس پرتھوڑی می خاک پڑی ہے بیاللہ کی مہر یانی ہے، اُس کا شکرا واکریں۔ آپ کی بیربات من کرسار ہےصوفیاء پررفت طاری ہوگئی۔

حضرت شیخ ایوسعیدایوالخیر بیلانی جن ونول نیشا پوریس مقیم سے آسی شخص نے پانی کا ایک کوزہ بیش کیا اور کہا حضرت اس پانی کودم کرویں تا کہ لوگ بیار یول ہے تھے آسی شخص نے اس پانی کودم کیا اور حضرت اس پانی کودہ کیا اور سارا پانی خود ہی پی لیا۔ اُس شخص نے عرض کی یا حضرت! آپ نے پانی خود ہی دم کیا اور خود ہی پی لیا۔ اُس شخص نے عرض کی یا حضرت! آپ نے پانی خود ہی دم کیا اور خود ہی پی لیا۔ اُس نے تمارے بغیر دوسرا آدی نہیں پی سکتا تھا۔ کل تم اور پانی لانا تماری نے دم کردوں گا۔

ایک بارایک شخص بغداد سے جل کرحضرت شخ ابوسعیدابوالخیر ڈاٹنیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اورسوال کیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کیوں پیدافر مایا ہے؟ کیا اُسے اِن کی کوئی حاجت تھی؟ آپ نے فر مایانہیں البتہ اس مخلوقات کو پیدا کرنے کی تین وجو ہات تھیں۔

ایک توبیاس کی قدرت ہے پایاں تھی ،اُس کا نظارہ کرانا چاہتا تھا، دوسرا اُس کی نعمتوں کے انبار گئے ہوئے تھے،اُنہیں کھلانا چاہتا تھا اور تیسرا بیرکہ اُس کی رحمت زیادہ تھی جس کیلئے اُسے گنا ہگاروں کی ضرورت تھی۔

حضرت شیخ ایوسعیدا بوالخیر وظافیزائے زندگی کے آخری سال میں ہرروزمجلس میں گفتگوفر مایا کرتے ہے۔ ایک روز آپ نے ارشاوفر مایا اگرتم سے کل سوال کیا جائے کہتم کون ہو؟ تو تم کیا جواب دو گیے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو تھم فرما کیں گے آپ نے فرمایا ہے بھی نہ کہنا کہ ہم مومن ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ اس طرح تم جو بچھ کہو گے اُسے شابت کرنے کی دلیل بھی تم ہے بوچھی جائے گی اورا گر دلیل بھی شدوے سے تو شرمندہ ہونا پڑے گا لہندا یوں کہنا کہ ہم عاجز ہیں، ہم کم تر ہیں، عمارے رہنما اور بہترین لوگ ہم سے آگے چلے گئے ہیں، ہمیں اُن کے پاس لے چلو، وہ ہماری طرف سے جواب ویں گئے گئے ہیں، ہمیں اُن کے پاس لے چلو، وہ ہماری طرف سے جواب ویں گئے ہیں۔

حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیر دانشؤ نے بروز جمعۃ المیارک27ماہ رجب440 جمری اپنی زندگ کی آخرین مجلس اِس بیت پرختم کی

#### درداک، همسی روی بسره باید کرد دیس مفرش عاشقی در تا باید کرد

(اے در دعشق ابراہ محبوب کا رُخ کرنا جا ہے اورعاشق کی بساط تبد کرو بی جاہے)

اس شعر کے بعد آپ نے اپنے خواجہ علیک نیشا پوری سے فرمایا ، اُٹھو، علیک اُٹھے ، آپ نے فرمایا تھے ہور وانہ ہوجا وُ تین دن کے اندراندروا پس آجانا وہال صرف نصف دن قیام کرنا اور جمعرات تما ذِ ظہر تک یہاں پہنے جانا ۔ وہال ایک روئی گرکوسلام کہنا اور کہنا کہ روئی کی وہ کرتی جوتم نے آخرت کیلئے رکھی ہے جھے وے دو علیک اُسی وفت اُٹھے اور نمیشا پورروان ہوگئے ۔

یہ اتوارکا دن تفاعجنس میں تمام صوفیاء کو ہڑی تشویش ہوئی کے حضرت آج کیسی ہا تیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ای محفل میں خواجہ عبدالکریم کو ہلایا اوراُس سے کہا کہ زندگی میں تم مجھے وضوکراتے رہے ہو، بعداز وفات بھی میرے شمل کا اجتمام تم ہی کروگے۔ کسی تشم کی کوئی غلطی یا کوتا ہی نہ سرز وہونے یائے اور سنت نبوی ہا پڑیا ہے مطالبق سارے کا م سرانجام و بنا۔

یہ تمام وصیتیں کرنے کے بعد آپ نہرے اُترے اپنے خادم حسن مؤدب سے قرما یا تھوڑے کو تیار کرو آپ اُس پرسوار ہوئے اور مہند کے اردگر دیچکر لگایا۔ جہاں جہاں خلوت میں عبادت خداوندی کی تھی ایک ایک لیک کے اور اُن مقامات کوالوداع کہتے ہے۔

حسن مؤدب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ کے ہم رکاب تھا سوچہا جاتا تھا کہ حضرت کی وفات کے بعد میں کس طرح بیسارے کام سرانجام دول گا؟ میرادل غم والم سے بھرا پڑا تھا اور مجھے اُس قرض کا فکر تھا جو حضرت نے درویشوں کی وعوت کیلئے لے رکھا تھا۔ حضرت شیخ نے گھوڑے کو روکا اور میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے گے حسن! فکرند کرو بوسعد دادا آنے ہی والا ہے میری وفات کے بعد تہرا راسارا قراضہ چکادے گا۔

حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیر ﴿ اللهٔ عُم مِن شهر کی آخری بارزیارت کرنے کے بعد گھر واضل ہوئے، آخ آپ بتارا درخت بدن و کھائی دیتے تھے۔ آپ کے مریدا درآپ کے صاحبزا دے آپ کے پاس ہی تشریف فرما تھے، جنہوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت! آپ کے جنازے کے آگے کون تی آیات تلاوت کی جا کیں؟ آپ نے فر مایا،آیات ِقرآنی کی تلاوت تو بہت بڑا کام ہے لیکن بیاشعار جنازہ کے آگے ضرور پڑھے جا کیں۔

> خوبتر اندر جهان ازین چه بود کار دوست بر دوست رفت و یار بریار آن همه اندوه بود و این همه شادی آن همه گفتار بود و این همه کردار

( دنیا بیس اس سے اچھا کام کیا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملا قالت کرے۔ ایک مرحلہ توغم کا ہے اور ایک مرحلہ خوشی کا ہے۔ ایک تو ساری بات ہی بات ہے اور دوسرا کر دار ہی کر دار )

حضرت خواجه عبدالکریم را الله این فرمات میں که حضرت شیخ نے جمعرات کو بوقت ظهر آنکھیں میں کھولیں اور حضرت خواجہ ابوطا ہر کوفر ما یا علیہ آگیا ہے یا نہیں۔ حضرت شیخ نے گیر آنکھیں بند کرلیں ، میں المحصر کر باہر نکلا آس وقت علیک آر ہا تھا، میں والیس اندر گیا اور خواجہ ابوطا ہر کو بتایا کہ علیک والیس آگیا ہے اور وہ کیڑا ہمی لے آیا ہے جسے وہ لینے گیا تھا۔ حضرت ابوطا ہر نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر مرافیا ہو کو الملاع دی تو آپ نے سنتے ہی فرمایا کیا کہدر ہے ہو؟ ابوطا ہر نے کہا حضور ، علیک آگیا ہے ، سنتے ہی فرمایا کیا کہدر ہے ہو؟ ابوطا ہر نے کہا حضور ، علیک آگیا ہے ، سنتے ہی فرمایا الملاع دی تو آپ نے جان جانان آفریں کے حوالے کر دی۔ یہ بروز جمرات 4 شعبان المعظم 440 جمری المحمد للله اور اپنے جان جانان آفریں کے حوالے کر دی۔ یہ بروز جمرات 4 شعبان المعظم 440 جمری ان جو کی جو میری وفات کا من کرآ کیں گے۔ ان آواز وں میں بیالفاظ سنے گئے۔ ''موریہ خال کہ نے گئے شار بارا کا دُن آپ رفصت ہو گئے اور آپ سب پھی ساتھ لے گئے ، اب ہمارے لئے پھی شرر با، اور دیا قال نے آب ہمارے لئے پھی شرر با، اور دیا آواز نی آپ سب ہو سائی دیتی ہیں۔

صبح سورج نکلنے کے بعد جنازہ اُٹھا کر باہرلا یا گیا نماز جنازہ اوا کی گئی، جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف رواند ہوئے گرفتیج سے لے کر چاشت تک جنازہ قبرستان تک نہ بھنج سکا۔لوگوں نے انتہائی کوشش کی مگر جنازہ کا فاصلہ طے ہونے کو نہ آتا تھا۔ حضرت خواجہ نجار نے خواجہ تمویہ کو کہا شخ نے آپ کو اس بارے میں کیا فر مایا تھا کیا وہ وقت آگیا ہے یانہیں۔جمویہ نے حضرت شخ کی وصیت کے مطابق ایک ککڑی بارے میں کیا فر مایا تھا کیا وہ وقت آگیا ہے یانہیں۔جمویہ نے حضرت شخ کی وصیت کے مطابق ایک ککڑی بارے میں کوراستے سے بیٹا تے جاتے اور بالآخر اس طرح جنازہ قبرستان تک پہنچایا گیا۔

حضرت شیخ ابوسعیدا بوالخیر (ڈیٹٹو کے وصال کے بعد کسی بزرگ نے آپ کوخواب میں ویکھا کہ آپ تخت پرجلوہ افروز ہیں اورارشاوفر مارہے ہیں

مَنْ ثَنْبَت مَنْجَا (جُوْخُص ثابت قدم رباده نجات پاگیار)

حضرت شیخ الوسعیدا ابوالخیر بی گیؤ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپ صاجر اور عضرت خواجہ ابو طاہر سے وحدہ فر مایا تھا کہ بیٹا! تم و نیا ہیں بھی ہمارے ساتھ رہو گے ، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہو گے ، حجب جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہو گے اور پھر حضرت ابوطاہر بھی مرتے دم تک شیخ سے جدانہ ہوئے ۔ جب حضرت خواجہ ابوطاہر ق میں ہی ہمارے ساتھ رہو گوں او اس وعدے اور انعلقات کا خیال ندر با ۔ حضرت خواجہ ابوطاہر کا جنازہ تیار ہوا تو باہر قبرستان میں لے جانے کی تیاری ہوئی۔ آسان پر اچا تک بادل شمودار ہو ہے اور زبر دست طوفانی بارش شروع ہوگئی ، لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی بارش تھم جائے گی اور جنازہ اُٹھا کر لے جا کی گرمتواتر تین دون اور تین رات شدید بارش ہوئی رہی اور کسی کو جنازہ اُٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کارایک مرید صادق نے درخواست کی کہ خواجہ ابوطاہر کا عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضرت شیخ کے مزاد کے پہلومیں فرن کیا جائے کیونکہ حضرت شیخ بھی اپنی زندگی میں فرمایا کرتے سے کہم موفون نادہ اُٹھی حضرت شیخ کی کرامت ہواد دونوں زندگی اور بعداز زندگی ایکھے رہیں گے۔ یہ طوفان بادہ بارال بھی حضرت شیخ کی کرامت ہواد دونوں زندگی اور بعداز زندگی ایکھے رہیں گے۔ یہ طوفان بادہ بارال بھی حضرت شیخ کی کرامت ہواد دونوں زندگی اور بعداز زندگی ایکھے رہیں گے۔ یہ طوفان بادہ بارال بھی حضرت شیخ کی کرامت ہواد دونوں زندگی اور بعداز زندگی ایکھے رہیں گے۔ یہ طوفان بادہ بارال بھی حضرت شیخ کی کرامت ہواد کی بہتر کہی ہے کہ جنازہ وقبر ستان لے جانے کی بجائے حضرت کے پہلومیں بی آبے کو فرن کیا جائے حضرت کے پہلومیں بی آبے کہ جنازہ وقبر ستان لے جانے کی بجائے حضرت کے پہلومیں بی آبے کو فرن کیا جائے حضرت کے پہلومیں بی آبے کو فرن کیا ہوئی کی بھومیں بی آبے کو فرن کیا ہوئی کی بھومیں بی بھی کی کر بنازہ وقبر ستان لے جانے کی بجائے حضرت کے پہلومیں بی آبے کی بیار ہوئی کی کی کر بھور کی کر کر اور کی کی بھور کی کی کر بیا ہے۔

جس گورکن نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر زائین کی قبر مبارک تیاری تھی وہ حضرت کے مزارِ مبارک کے قریب ہی کو چہ صوفیاں میں مقیم تھا اُسے فورا بلوا یا گیا کہ حضرت کے بیبلو میں ایک اور قبر آپ کے صاحبز اوے حضرت خواجہ ابوطا ہر بٹائین کیلئے تیار کریں۔ قلیدے گورکن نے قبر تیار کرنا شروع کی اور قبر صاف کرتے ہوئے اُس کی کدال ایک پیخر پرگی جس سے حضرت شیخ کی قبر میں ایک سوراخ ہوگیا، گورکن نے چنے ماری اور بے ہوش ہوگیا۔ اُسے گھر پرٹیلی جس سے حضرت شیخ کی قبر میں ایک سوراخ ہوگیا، گورکن نے چنے ماری اور بے ہوش ہوگیا۔ اُسے گھر پرٹیلی جس کے بعد حضرت خواجہ ابوطا ہر بڑائین کو اس قبر مبارک میں وہن کیا گیا۔ اُسے گھر پرٹیلی ایس کے بعد حضرت خواجہ ابوطا ہر بڑائین کی اور فورا اس قبر مبارک میں وہن کیا گیا۔ اُسے میں مارک میں وہن کیا گیا۔ اُسے بارش حضرت شیخ کی کرامت تھی۔ اُدھر قلقیہ ہے گور کن جا لیس دھوپ نگل آئی۔ لوگوں کو بیارش حضرت شیخ کی کرامت تھی۔ اُدھر قلقیہ ہے گور کن جا لیس دوران نہ ہی تو اُس نے آگھ کھو کی اور نہ ہی زبان ہلا سکا اور بیراز کسی دن تاک مسلسل ہے ہوش پڑا رہا۔ اُس دوران نہ ہی تو اُس نے آگھ کھو کی اور نہ ہی زبان ہلا سکا اور بیراز کسی

کو نہ پہتہ چل سکا کہا ک نے کیا دیکھا ہے۔ جالیس دن کے بعد وہ نوت ہو گیا اور بیراز وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔

تُر بتِ حیدر بید سے روانہ ہوکر تقریباً ایک گھنٹہ میں ہم''مہند'' گاؤں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر بنائٹو کی بارگا واقدس میں پہنچ گئے ، قدم بوئ کاشرف حاصل کیا فیم شریف پڑھا، ایک چا در کا نذرانہ پش کیا، تصاویر بنا کیں (تصاویر کی حصہ تصاویر میں زیارت کی جاستی ہے ) ، پچھزائرین اور بھی آگئے اُن سے بھی ملاقات کاشرف حاصل ہوا۔ قبلہ سیدرفاقت علی شاہ صاحب نے ذکر بالجم کا ورد کیا، اس عظیم و مقدس مقام پراسیے تمام احباب کیلئے ؤیا گیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

"اسواد المقوحيد" كمعنف في حضرت شيخ ابوسعيد ابوالخير شائيخ كيبلويس آپ ك معاور بر صاحبز ادے خواجہ ابوطا ہر شائيخ كى جس قير مبارك كا ذكر كيا ہے و وقير مبارك اس وقت ظاہرى طور پر موجود نيس ہے۔ حضرت شيخ ابوسعيد ابوالخير شائيخ كى بارگا و اقدس ميں مراقب رہے، وقت كى كى كے باعث مجور آ اجازت كے طلب گار ہوئے اور باہر آكر گاڑى ميں سوار ہوكر "تربت حيدرية" سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے موجود شيخ احمہ جام شائيخ كى زيارت مباركہ كيكے رواند ہوئے۔





#### گربت جام

ٹر بب جام ہخراسانِ رضوی کا سر ہنر وشاداب ایک تاریخی شہر ہے جوٹر بب حیدر سے سے 165 کلومیٹر ،مشہد مقدس سے160 کلومیٹر اور افغانستان کے بارڈر'' تا بیاد'' سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔

سرزمین ایران کے پہلے سفر مبارک (جنوری2000ء) ہیں ہم مشہد مقدی ہے سڑک کے راستے افغانستان میں موجود زیارات کیلئے جب عاز م سفر بیخے و دوران سفر بس ٹر بہت جام کے تاریخی شہر سے گزرتے ہوئے تا بیادروانہ ہوئی تھی لیکن اُس مرتبہ حضرت شخ احمد جام ڈیائٹو کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہ ہوا تھا لیکن اِس مرتبہ (جولائی 2011ء) کے پروگرام میں شامل تھا کہ ٹر بہت جام میں حضرت شخ احمد جام ڈیائٹو کے مزارم بارک پرحاضری کا شرف حاصل کریں گے۔

ھیر مہند میں حاضری کے بعد تُر بتِ حیدر یہ واپس آئے اور پھر یہاں سے تُر بتِ جام کی طرف سفر شروع کیا۔ رائے میں سڑک پرنئ کار پیٹنگ کی وجہ سے پچھازیادہ وقت لگا۔ شہر تُر بتِ جام پنچے ،خوبصورت وسرسبزشہر ہے اورصفائی کا بھی اعلیٰ انتظام ہے۔

ابوالقاسم ڈرائیور کینے لگا کہ وقت کا ٹی گزر چکا ہے اور حاضری ہے قبل کسی مقام پرڈک کر کھانا کھالیا جائے۔ چنانچے مرکزشیر کنچنے کے بعدا کیا ایٹھے ہوٹل میں کھانا کھایا اور تازہ وضوکر کے ہارگا وحضرت شیخ احمد جام ڈاٹٹنڈ روانہ ہوئے۔

#### حضرت شنخ احمدجام طالفظ

حضرت شیخ احمد جام دین آتی ولادت با سعادت ''نامق'' نای بستی میں محرم الحرام 440 مد میں ہوئی۔ آپ کا پورااہم مبارک احمد بن ابوالحن جامی نامقی ترشیزی ہے، لیکن دنیائے تصوف میں آپ حضرت شیخ احمد جام دین نیز یا شیخ احمد جامی ہے نام ہے شہور ہوئے۔

حضرت بین احمد جام جہائی 22 سال کی تمرییں ایک روحانی تبدیلی آنے کے بعد کو وہئر خ کی وادیوں میں مجاہدات وریاضات اور کسب علم وعرفان میں مشغول ہو گئے۔ 18 سال کی سخت سے سخت ریاضات ، مجاہدات اور خلوتیں اختیار کرنے کے بعد جلوت میں تشریف لائے۔

جام میں اپنی خانقاہ تغمیر کی ، پھر اپنے علوم وعرفان ہے لوگوں کی تربیت میں مصروف ہوئے اورا کیک عالم کوفیض یاب کیا۔ آپ کوشنے الاسلام کالقب عطا کیا گیا۔

حضرت شیخ احمد جام والفیز نے کی کتابیں تصنیف قرمائیں جن میں سر فہرست درج ویل تصانیف ہیں۔

أنس التاثبين - سراج السائرين - روضة المذنبين -مفتاح النجاة - بحار الحقيقه - رساله سمرقنديه - كنوز الحكمة

حضرت ﷺ احمد جام ﴿ يَٰهُونُوا لَيكَ فَاصْلَ مَصَنفَ ہُونے کے علاوہ ایک کہندمشق شاعر بھی تھے۔ ایران کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں آپ کا و بوان بہت مشہور ہوا۔ آپ کے دیوان کی ایک غزل کے درج ذیل شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رہی تھے۔ درج ذیل شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رہی تھی جان ہارگا و ایزوی میں چیش کر دی تھی

#### کشتگان خدجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است

حضرت احمد جام بڑنٹوں کی روحانی تربیت کسی خاص سلسلے میں بیعت کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے خلوت نشینی میں خود ہی اپناراستہ تلاش کیا، تاہم ایک روایت بیہ ہے کہ آپ کوایک ہزرگ ابو طاہر کرد بڑائین سے توسل تھا جن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوسعید ابوالخیر بڑائین کے مریدوں میں سے متھاوراً نہوں نے اپنے ہیرکا ہوندلگا ہواخر قربھی حضرت شیخ احمد جام بڑائیں کو دیا تھا۔

ایک دن ایک بزرگ حضرت شیخ احمد جام را گفتن کی خدمت میں آئے اور مسائل تو حید پر گفتگو کی ، شیخ نے فرمایاتم جو کچھ کبدر ہے بیووہ تقلید ہے ، بزرگ نے جواب دیا خداوند تعالیٰ کی ہستی ثابت کرنے کیلئے مجھے ہزار دلیلیں حفظ ہیں ۔ اس لئے میرا شارمقلدوں میں نہ کریں۔

حضرت شیخ نے فر مایا اگر تمہیں ایک لا کھ دلیلیں بھی یا دیوں تو تم تقلید کے دائر ہ سے نگل نہیں سکتے۔ بزرگ نے کہا کہ پھر مجھے اس بارے میں سمجھا کمیں۔

حضرت نے ایک خادم کوطلب کیا اور اُس ہے کہا کہ پانی ہے بھرا ہواایک برتن اور مروارید

کے تین دانے لاؤ۔ خادم جب پانی سے نجرا ہوا برتن اور مروارید کے تین دانے لے کر حاضر ہوا آو حضرت شخ احمد جام نے اُس بزرگ سے پوچھا کہ مروارید کی اصل کیا ہے؟ بزرگ نے کہاا ہر نیساں اور ہارش کے قطرے۔

اس کے بعد حضرت نے مروار بدکو پانی ہے بھرے ہوئے برتن میں ڈال دیااور فرمایا کہ اس کو غور سے دیکھو، اور بسم الندالرحمٰن الرحیم پڑھو، تھوڑی ہی دیر میں مروار بد کے تینوں دانے پانی ہو گئے۔ حاضرین مجلس نے کیک زبان ہوکر کہا حضرت رہے کیا معاملہ ہے؟

حضرت نے اُن ہے پیمرخاطب ہو کرفر مایا اب پیمر ذراغور ہے دیکھو، بزرگ نے دیکھا تو مروار بدکے تنیوں وانے بدستورنظر آ رہے تھے۔ تیسری مرتبہ برتن کو دیکھا تو مروار بد کے دانے پھر پائی ہو گئے۔ حاضر بن محفل نے جب اس مجیب وغریب نظار ہے کو دیکھا تو متحیر ہو گئے اور سب نے حضرت کے کمال اور نضرف کا اعتراف کیا۔

ایک انتہائی وسیج وعریض کمپنیکس میں حضرت شیخ احمد جام ڈائیڈ کا مزارِ مبارک ہے۔ قیرِ مبارک ہے۔ قیرِ مبارک پرکوئی گنبد یا حجت وغیر ونہیں بلکہ قیرِ مبارک کوا یک قند یم اورخوبصورت سرمبز ورخت کی شاخوں نے گئیر رکھا ہے۔ آپ کی بارگا و بے کس پٹاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی جنم شریف پڑھا اور خوا تین وحصرات میں شیر بنی کالنگر تقسیم کیا۔

حصرت شیخ احمد جام بلی نی کے مزار مقدس پر مقامی زائزین کے علاوہ ایران کے دور دراز علاقوں سےخواتین دحضرات کثرت سے حاضری دیتے ہیں اور اس مزار مبارک پرخاصا ہجوم نظر آیا۔

حضرت شیخ احمد جام ڈالٹھنڈ کی اولا دِمبارک ابھی تک جلی آ رہی ہے، ایک الیں ہی ہستی ہے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے کمال مہر ہائی فرماتے ہوئے ہمیں تفصیل ہے اس کمپلیس کی زیارت کروائی۔

آپ کی خانقاہ مبارکہ اور جلہ خانوں کی زیارت کروائی اور بڑے بڑے ٹامور باوشاہوں کی طرف سے خانقاہ مبارک کیلئے چیش کروہ قیمتی تحائف بلمی شخوں اور قدیم کتب کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔

زیارت کے بعد حضرت قبلہ پیرر فاقت علی شاہ صاحب نے وعا کروائی جس پر اس بندہ کا چیز کو آمین کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وقت انتہائی تیزی ہے گزرر ہاتھا اور ہم نے پروگرام کے مطابق رات مشہد مبارک پہنچ کر دوسرے دن علی الشیح نبیٹا پور کیلئے روانہ ہونا تھا۔ اس لئے حضرت شیخ احمد جام بڑا تھا۔ اس لئے حضرت شیخ احمد حام بڑا تھا۔ اس الوواعی سلام پیش کیا اور باہر آ کرگاڑی میں سوار ہوکر خراسان رضوی کے صدر مقام مشہد مقدیں روانہ ہوئے۔

بحد الله! آج (11 جولائی 2011ء) کا سارا دن بزرگوں کی پارگاہوں کی حاضری میں گزرا۔ ڈرائیور بھی انتہائی شریف اوراجھاانسان تھااوراً س نے بھی ہمارے انتہائی تعاون کیا۔

قبلہ پیرسیدر فاقت کی شاہ صاحب فرمانے گئے کہ ڈرائیور کا نام (ابوالقاسم) بھی انجھا ہے اور وہ خود بھی بہت انجھا آدمی ہے۔ اس لئے کل بس میں سفر کرنے کی بجائے کل کے پروگرام کیلئے اس سے اگر آپ بات کرلیں تواس کی پرائیویٹ گاڑی میں ہی کل کا سفر طے کرلیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچ کل کے طویل پروگرام کی اُس سے بات جیت کی وہ کہنے لگا کہ آئے کے بعد میں آپ سے کرایہ وغیرہ کی کوئی بات نہیں کروں گاجوم ضی جا بیں آپ مجھے دے دیں۔

بزرگوں کا نصرف کے کہتے ہیں؟ جب وہ بلاتے ہیں تو سارا انتظام بھی خود کرتے ہیں اور رہنمائی بھی خودفر ماتے ہیں۔

ابوالقاسم ڈرائیور کے ساتھ گل کا پروگرام فائنل ہوا، ابھی ہے گفتگو جاری ہی تھی کے مشہد مقدی کے خیابانِ امام رضا پینچ گئے ، سلام کا نذرانہ بیش کیا ، ابوالقاسم کو طے شدہ رقم پیش کرنے لگا تو قبلہ شاہ صاحب مد ظلہ افعالی کی سخاوت والی رَگ بجز کی اور فرمانے گئے کہ طے شدہ رقم کے علاوہ بھی اے فالتورقم و یں ، جناب کے تکم پڑمل کیااور ہوگی روانہ ہوئے۔

ا گلے ون منگل (12 جولائی، 2011ء) نماز فجرکی ادائیگی کے بعد ناشتہ کیا اور ڈرائیور ابوالقاسم کوفون کیاوہ کہنے لگا کہ جس ہوٹل کے باہر ہوں، ہوٹل والوں کا حساب و کتاب رات کو بی فاکنل کر ویا تھا، اس لئے سامان اُٹھا کر باہر میڑک پرآئے اور بارگا و حضرت امام علی رضائیا ٹیڈڈ میں سلام پیش کرنے کے بعد ڈیائے سفر پڑھتے ہوئے شہر ''نمیشا اور''روانہ ہوئے۔

# حصة تصاوير

زیارات ایران کی گیف ورکش، دیده زیب نادر نصاویر کا کا



#### مشهد مقدس





## مزاريرُ انوارحضرت امام على رضابن امام موى كاظم رضى الله عنهما

## مشهد مقدس





مزارمبارك حضرت خواجهم اد رضي الله عنه

تحريرونا ورتكس تصاوير





### مزار پُرانوارحضرت خواجها بإصلت هروی رضی الله عنه

# مشید مقدس کایک



مزارمبارك خواجه رتيج بن غيثم رضي الله عنه

تحريروناورتكس تصاوير





## بيروني منظرمزار مبارك حضرت ابوالقاسم كركاني رضي اللدعنه

## ولابلات سريه والابلات



مزاريُه انوار حضرت ابوالقاسم تُركاني (المشهور به تُرگاني)

تحريره وناورتكس تصاوير







## مزاريرًا نوار حضرت فينخ ابوسعيدا بوالخيررضي الله عنه

# والانكان التربت جام والانكان



بارگاه حضرت شيخ احمد جام ميں چا در کا نذرانه

تخريرونا وبتكس تصاوير







## بارگاه شخ فریدالدین عطاریس جادر کانذرانه

# والمنظم المنظم ا



باركاه فيخ سعيد بن سلام مغربي مين حاضري اورجا در كانذرانه

تحريره وناورتكس تصاوير





#### مزارير انوار حضرت بايزيد بسطاى رضى الله عنه

# 



مزاريرًا نوارقُطب وقت يگانه حضرت ابوالحن خرقانی رضی الله عنه

تحريروناورتكس تصاوير







بإركاوسيدناا بوألحن خرقاني مين حيادر كانذرانه

# ت المحالات المحالات المحالات



مزارمبارك حصرت شاه عبدالعظيم ألحسني رضي الله عنه

تحريرونا ورتكس تصاوير





## مزاريرُ انوار حضرت امام زاده طاهر رضى الله عنه



مزاريرُ انوار والدهُ ماجده حضورغوثِ بإك رضي الله عنه

56



سيدة فاطمه أمم الخيرى بارگاه ميں پيرسيدرفاقت على شاه جا دركاندران پيش كرتے موے

# الروستا بياجال XX



بيروني منظر مزارمبارك حضرت ابوصالح موئ جنكى دوست رضى الله عنه

تحريروناورتكس تصاوير



زيارات إياك







## مزارير انوار والدِ گرای حضورغوث الثقلین رضی الله عنه

#### روستا بياجال





آپرضی الله عنه کی بارگاه میں جا دروں کا نذران پیش کیا جارہا ہے

تحريرونا ورتكس تصاوير



#### روستا بياچال





## بارگاه حضرت ابوصالح موی جنگی دوست رضی الله عند

# کنیک (مشریف) کنیک



بيروني منظرمزارمبارك سيدة فاطمه معصومه أقم رضي الله عنها

تحريروناورتكس تصاوير







مزارمبارك حضرت سيداحمه بن موى كاظم المعروف شاه جراغ رضي الله عنه

# والإلا المناس والإلا



بيروني منظرمزار مبارك حضرت سيدمير محمد بن موى كاظم رضى الله عنه

تحريره فاورتكس تصاوير





## مزاريُه انوار حضرت سيدمير محمد بن موی کاظم رضي الله عنه



مزارمبارك حضرت سيدعلا ؤالدين بن موى كاظم رضى الله عنه

تحريروناورتكس تصاوير





## مزارمبارك حضرت سيدعبدالله خفيف رضي الله عنه



مزاريرًا نوارحضرت شيخ روز بهان بقلي رضي الله عنه

تحريره وناورتكس تصاوير







## حضرت شیخ سعدی کی بارگاہ میں حاضری کا منظر

# والإنكان والمنافق وال



بلبل شيراز حضرت حافظ شمس الدين شيرازي كامزار مبارك

تحريره وتاورتكس تصاوير





# ﴿ چَهِل مقام ﴾ اس مقام پرچالیس بزرگوں کی قبور مبارکہ ہیں



﴿ مفت تنان ﴾ اس مقام پرسات بزرگول كی قبورمبار كه بین

تحريروناورتكس تصاوير





#### نيثا بورمين قدمگاه رضوي

نیشا پورشہر میں پہنچنے سے پہلے قدم گاہ رضوی روانہ ہوئے۔ یہ باہر کت و مقدی مقام بھی ایسٹا پور کے اہم زیارتی مقامات میں شار ہوتا ہے۔ اس مقدی مقام میں ایک پھر پر حضرت امام علی رضار اللہ ہوتا ہے۔ اس مقدی مقام میں ایک پھر پر حضرت امام علی رضار اللہ ہوتا ہے۔ اس مقدی زیارت کیلئے یہاں پر ہروفت زائرین کا جھوم رہتا ہے۔ الحمد للہ! ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں بھی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں ہمی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں ہمی ان باہر کت نشانات اقدام حضرت امام علی رضار اللہ ہمیں ہمیں ان باہر کت نشانات اللہ ہمیں کئیں۔

قدم گاہ کی عمارت کے باہر ایک چشمہ موجود ہے جو چشمہ حضرت امام علی رضا کے نام سے مشہور ہے جو پشمہ حضرت امام علی رضا کے نام سے مشہور ہے جو آپ کی کرامت سے جاری ہوا تھا اور آج تک لوگ اِس کے بابر کت پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اِس با بر کت چشمہ سے پانی بیا اور دُعاوُں کے بعد باہر آ کر گاڑی ہیں سوار ہوکر حضرت شیخ فریدالدین عظار نمیشا بوری ہیں تھا کہ بارگاہ ہیں حاضری کیلئے رونہ ہوئے۔

#### فريدالدبر

#### حضرت يشخ فريدالدين عطار نبيثا بوري راينينا

حضرت مولانا جلال الدین رومی بنالینو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن حلاج بنالینو کی روح پُرفتوح نے 150 سال بعداز وفات حضرت فریدالدین عطار بنالینو پر بخلی فرما کران کی تربیت فرمائی ۔ ماہ شعبان 513 ھ سلطان تنجر کے زمانہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اورتقر یبا 114 سال کی عمر میں تا تاریوں کے باتھوں 626ھ میں جام شہادت نوش فرمایا۔

ایک دن آپ ایش کان عطاری پرتشریف فرما تھے کہ کسی دروایش نے دکان پرآ کرکہا مقینے اللہ آپ بیانیؤ نے اس دروایش کی طرف کوئی توجہ نہ کی جس براس دروایش نے کہا کہتم کیسے آ دمی ہو؟ میں منبیں جانتا کہتم کس طرح مرو گے ، فقیر نے کہا کہ بال ، تب وہ درویش اپنا پیالہ ایک طرف رکھ کر زمین پر لیٹ گیا ، ایک مرتبہ اللہ ایک طرف رکھ کر زمین پر لیٹ گیا ، ایک مرتبہ اللہ ایک کرفوت ہو گیا ، اس حالت کود کھ کر آپ کے دل پر سخت چوٹ گی اور حالت کچھ کی گیا ، ایک مرتبہ اللہ ایک نے دل میں گھر کر لیا اور اس وقت دکان کوراؤ می میں لٹا دیا۔

ای حالت میں آپ نے شخ رکن الدین کے دستِ حق پرست پرتو ہد کی اور پھر شخ محمد الدین بغدادی بنالفنڈ کے مرید ہوئے۔اپنے وقت کے بہت سے مشائخ کرام سے فیض حاصل کیا اور فریدالد ہر بن گئے۔

حضرت فریدالدین عطار جی تین و برزگان وین اور مشائ ہے انتہائی محبت اور عقیدت تھی،
اسی بناء پر آپ بی تین نے مشہور زمانہ کتاب '' تذکر ۃ الاولیاء' تحریفر مائی اور سات سوسال کا طویل عرصہ گزرجانے کے باوجود اس تصنیف کی شہرت اسی طرح قائم ودائم ہے اور دنیا نے تصوف کا سب سے پہلا اولیاء کا تذکر وجوفاری زبان میں تصنیف کیا گیا۔ اس کتاب کے دیباجہ میں آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی سائی نے بعد میں نے بزرگان دین کے کلام کوسب سے بہتر دیکھا،
اس کئے اپ آپ کو اس میں مصروف رکھا تا کہ اگر میں ان لوگوں میں سے نہین سکوں تو ان کے ساتھ کیے دنہ کچھ مشابہت ہی ہوجائے گی کیونکہ آپ سرقیل کا فرمان مبارک ہے (جو تحص جس قوم کے ساتھ مشابہت ہی ہوجائے گی کیونکہ آپ سرقیل کا فرمان مبارک ہے (جو تحص جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اس میں میں سے بوگا ) ایک مقام پر نبی اکرم سائھ بی شان میں فرماتے ہیں۔

اے زمیسی و آسسسان خساک درت عسرش و کسرسسی خوشسه چیس جوهسرت

حضرت مولانا جلال الدين رومي خالين حضرت شيخ فريد الدين عطار بنانفيز كى بارگاهِ اقدس ميں خراج عقيدت إس طرح پيش كرتے ہيں۔

> ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خُم کیک کوچہ ایم

( حضرت فریدالدین عطار ﴿ اللّٰهُ وَعَشْق کی سات منازل طے کر گئے اور ہم تواہمی صرف گلی کے ایک موڑ

میں پینچے ہیں) میں پینچے ہیں)

عطارروح بود وستانی دوچیثم او ئ

ما از ہے بتائی و عطار آمدیم

( حضرت عطارا گرروح ہیں تو تحکیم سنائی دوآ تکھیں اور ہم تو سنائی اور عطار کے بعد آئے ہیں ) حضرت فرید الدین عطار نمیٹا بوری ڈائٹنڈ کا مزارِ مبارک ایک وسیع و عریض خوبصورت باغ میں ہے اور اس مقام پر داخلے کیلئے غیر ملکیوں کیلئے کافی مہنگا تکٹ مقرر ہے لیکن آپ کا تصرف اور ایک سید زادے کی برکت کہ مختصر تعارف کے بعد جمعیں نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ کی بارگا واقدی میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔

قبلہ شاہ صاحب نے ذکر بالحجر کا ورد کیا اور حضرت فریدالدین عطار بڑا ٹیڈ کے فاری کلام کا نذرانہ پیش کیا جتم شریف پڑھااور ڈیا کے بعد باہر آ کرا س باغ میں ہی کتابوں کی ایک ڈ کان کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے حضرت شخ کے بارے میں کچھ کتابیں خریدیں۔

حضرت فرید الدین عطار برای کے مزار میارک سے ملحق حضرت امام زادہ محد محروق بری فاؤ کا مزار مبارک ہے جن کوعہد مامون میں شہید کر کے جسم مبارک کو جلایا گیا تھا جس وجہ ہے آپ محد محروق براون کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت فرید الدین عطار نمیثا پوری طافئ ہے ملحق تحکیم عمر خیام کا مقبرہ بھی معروف ومضہور ہے۔ یکھیم عمر خیام کا مقبرہ بھی معروف ومضہور ہے۔ یکھیم عمر خیام کے تفصیلی حالات پوشیدہ ہیں مختصرا میہ کہ آپ نے پچھ مدت حضرت امام موفق ہمیشتہ کی درسگاہ میں فقد، حدیث اور اصول کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے زمانے کے نہایت نامور حکیم، مصندس، نبومی فلفی اور شاعر ہوگز رہے ہیں جس پر خاک ایران کو ہمیشہ فخر رہے گا۔

تحکیم عمر خیام کی موت کا واقعہ بھی بھیب ہے۔ ایک دن آپ بوعلی سینا کی کتاب پڑھ رہے تھے ایک مقام پر بہنچ کر کتاب بند کر دی اٹھے وضو کر کے نماز پڑھی اور مجد ہ میں کہا،

''اے خدا! جہاں تک میرے امکان میں تھا میں نے تھوکو پیچانا، ای وسیلے ہے جھوکو بخش دے اور یہی کہتے کہتے روح جسم نے نکل کرمنزل مقصود کو پہنچ گئی''۔

تھیں عمر خیام نے اپنی زندگی میں باتوں باتوں میں کہاتھا کہ میری قبرایسے مقام پر ہے گی جہاں سال میں دود فعداس پر پھول برسیں گے۔ چنانچہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہائی طرح ہوا، اور آپ کی بیچشن گوئی لفظ بہلفظ در مت ثابت ہوئی۔ آپ کی قبر باغ میں ہونے کی وجہ سے پھولوں اور چنوں کی بیچشن گوئی لفظ بہلفظ در مت ثابت ہوئی۔ آپ کی قبر باغ میں ہونے کی وجہ سے پھولوں اور چنوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ان مقامات کی زیارات کے بعد مراکش کے ایک بزرگ حضرت سلام بن مغربی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

#### حضرت شخ ابوعثان مغربي واللفظ

آپ کا اسم مبارک سعید بن اسلام اور آپ مغرب کے رہنے والے تھے۔حضرت ابوحسین دینوری کے شاگرداور حضرت شنخ ابوعلی کا تب کے مرید تھے۔

ابتداء کے تمیں سال ویرانوں میں ریاضات ومجاہدات میں بسر کی ، بھرحسب الحکم مکة المکرّ مه کا زُخ کیا جہاں کئی سال تک مجاور رہے اور اس دوران کئی مشائح کاملین سے ملاقات کا شرف حاصل رہا۔

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاش آیا اور اُس نے جاہا کہ حضرت شیخ مجھے کوئی سوال کریں جس کومیں پورا کروں ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لینے کونا بیند کرتے ہیں۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہا ہے وقت کومت ضائع کرو۔ ہمیشہ گریہ وزاری وقت گزارو، تا کہ

آخرت میں صرت وندامت ندہو۔ آپ فرماتے ہیں۔

جــــرُ دردِ دوست هنر چـــه بيا يسي بكن رهسا

وزكاروبار عالم يكبار شوجدا

از غیسر حسق گسریسز، دل اندر خدا بیسند وزخسویشتس فسسا شسر، آویسز در بستسا

عُتُمان مدام اشک همسی بسار زار زار وزبیر خسودی خسود بسخدات و آشسنسا

حضرت شیخ ابوعثمان مغربی بٹائیڈ صاحبِ تصانیف ہونے کے علاوہ شاعری ہے بھی گہراتعلق رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جوعاشق حقیق ہے اُس پرقر اروآ رام حرام ہے۔ ایک جگدآپ فرمائے ہیں۔ هسمیشہ مسرد عساشیق بسی قسرار است

هـــــى گــريـــان چــوابــرنــوبهــاداست

بیسا در بساز عشمسان جسان بجسانسان کسه جسان در بساختس مسردانسه کسار است دک تا بیش مشخف شد کاف بیشت کسی داند کسار

حضرت شيخ ابوعثان مغربي والغينة فرمايا كرتے تنھے كہ جوفض أمراء كى صحبت اختيار كرتا ہے أس كا

ول مرده ہوجا تا ہے۔شوق کی علامت ہیہ کرراحت میں موت کوورست کیاجائے۔

حضرت شخ ابوعثان مغربی طالفته نے 130 سال عمریائی۔ جب آپ مریض ہوئے اور طبیبوں

کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اطباء کی مثال بعید حضرت یوسف علیائلا کے بھائیوں جیسی ہے۔ وفات کے بعد تاع کی خواہش کی اوراُسی میں سال 373 ہجری نیشا پوریس وصال فرمایا۔

آپ کی بارگاہ اقدی میں حاضری کا شرف حاصل کیا ، چا در کا نذران پیش کیا ، پیچھ دیرآپ کی بارگاہ اقدی میں مراقب رہے۔اجازت کے طلبگار ہوئے اور باہرآ کرگاڑی میں سوار ہوکر مین جی ٹی روڈ پرآئے۔

ابوالقاسم ڈرائیوربھی ہمارے ساتھ بس کے انتظار میں رہااور جب تبران جانے والی ایک بس آئی تو اُس نے ہمیں اُس بس میں بٹھایا اور ڈرائیورکو تا کید کی انہیں شاہرود شہر میں اُتاردیا جائے۔

ہم نے اپنے اس ڈرائیور کاشکر بیادا کیا اور وعدہ کیا کہ ان شاء اللہ العزیز تمام زیارات سے فارغ ہونے کے بعد جب مشہد مقدی پنجیں گےتو آپ سے ضرور رابطہ کریں گے۔ ایک مسافری ووسرا دیار غیر، نئے لوگ اور بالخصوص ڈرائیور حضرات کا جمارے ساتھ بیسلوک اور روبیہ اسے بزرگوں کا تصرف ہی کہا جا سکتا ہے۔

ایران میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام ہے۔ایرانی بسیس نہایت آ رام دہ ویُرسکون ہوتی ہیں۔ بس فرائے مجرتے ہوئے نمیٹا بور سے جانب شاہرود روانہ ہوئی تا کہ حضرت با یزیدِ بسطامی بٹائیڈ اور حضرت ایوالحسن خرقانی بٹائیڈ کی پارگاہوں میں حاضری کا شرف حاصل کیا جاسکے۔

بس مقررہ وقت پرشہر شاہر وو پہنچ گئی۔ بس سے اُنز سے سامان نکالا اورا کیے نیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل''نا در'' روانہ ہوئے۔ 11 سال قبل بھی جب زیارات ایران کے دوسفروں میں شاہر و دآئے تھے تو ای ہوٹل میں تشہر سے تھے۔ اس ہار بھی اس ہوٹل میں آئے اورا یک کمرہ کرائے پر حاصل کرلیا۔ سامان رکھا اور تیار ہوکرا یک نیکسی میں سوار ہوکر بسطام شریف روانہ ہوگئے۔





### سلطان العارفين حضرت بإيزيد بسطامي طالثيث

بابرکت ومقدس چھوٹا ساخوبصورت ،مرسبز وشاداب شیرِ بسطام شریف،شاہرود ہے۔ 7/8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جہاں پر عارفانِ البی کے سلطان اور ہمیشہ قرّ ہے۔البی میں رہنے والے حضرت خواجہ بایز پد بسطامی ڈالٹیئۂ کامزاراقدس ہے۔

ﷺ فریدالدین عطار نیشا بوری پڑھنڈ تذکرۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں کہ آپ بڑھنڈ کے والد محترم بزرگانِ بسطام میں سے تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور ای وقت سے شروع ہو گیا جب آپ بڑھنڈ ماند محترم بزرگانِ بسطام میں سے تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور ای وقت سے شروع ہو گیا جب آپ بڑھنڈ ماند ہوگائے ماند میں کوئی مشتبرلقمہ ڈوائتی تو آپ بڑھنے ماند میں کوئی مشتبرلقمہ ڈوائتی تو آپ بیٹ میں ترکیعے مند میں کوئی مشتبرلقمہ ڈوائتی تو آپ بیٹ میں ترکیعے مند میں کوئی مشتبرلقمہ ڈوائتی تو آپ بیٹ میں ترکیعے ہے۔

آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا تو ایک دن سورۃ لقمان پڑھتے پڑھتے جب آپ بڑائیڈ اس آیت پر پنچے(ان اشکو لیے ولوالدیك) میراشکر کرواورا پنے مال باپ کاشکر کروہ تو آپ کے دل پراس آیت کا بہت اثر ہوا۔ استادے درخواست کی کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں تا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں بچھ کوش کرآؤل جب گھر آ نے تو والدہ نے دریافت کیا، بیٹے کیول آئے میں اپنی والدہ کی خدمت میں بہر کھر سے دل پر بہت اثر ہوا، میں اس کے متعلق بچھ کوش کرنے آیا ہول کہ ووجگہوں پر میں خدمت اوائیس کرسکتا، یا تو مجھ کو خدا سے مول کہ دوجگہوں پر میں خدمت اوائیس کرسکتا، یا تو مجھ کو خدا سے مانگ کر جمیث کیلئے اپنی خدمت میں رکھ اور بیا مجھ کو خدا کے حوالے کر دو تا کہ آئی کی خدمت میں لگا رہوں، والدہ نے جواب میں فرمایا کہ برخوردار میں مہر ہمیں انتہ جارک کی خدمت کیا درجی ہول اور اپنا تی بخشی ہوں جااور خدا وند تھائی کا بن جا، اس واقعہ کے بھد آپ نے بسطام کو چھوڑ دیا اور تیس سال تک جنگوں میں ریاضت کرتے رہے۔ تقریباً اس واقعہ کے بھد آپ نے بسطام کو چھوڑ دیا اور تیس سال تک جنگوں میں ریاضت کرتے رہے۔ تقریباً ایک سوتیرہ بررگان و بن کی خدمت کی اور سب نیض حاصل کیا۔

حضرت بایزید بسطامی والفی فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں سب کاموں ہے بعد جانتا تھا وہ مقدم کام تھا بینی والدہ کی رضامندی۔ آپ والفی فرماتے ہیں کہ ایک رات والدہ نے پانی طلب کیا میں کوزہ بیل ہے اللہ اللہ اللہ کیا میں کوزہ بیل ہے بانی لینے گیا مگر اس میں یانی نہیں تھا چنا نچے میں بیانی لینے نیر پر چلا گیا مگر جب والیس آ یا تو اس وقت تک والدہ سو پھی تھیں میں ای طرح یانی لیے کھڑا رہا حتی کہ بخت سروی کے باعث یانی جم گیا

جب والعدہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے مجھے یوں کھڑے د مکھے کر سبب دریافت کیا میں نے عرض کیا کہ شاید آپ بیدار ہوں اور پانی طلب کریں اور میں موجود نہ ہوں۔اس ڈر کی وجہ سے کھڑا رہا ہین کر والعدہ نے یانی بیااور میرے حق میں دُعا کی۔

ایک رات کا ذکر ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا آ دھا درواز ہ کھول دویہ کہہ کر وہ سوگئیں ہیں اب پریشان تھا کہ کون سا درواز ہ کھولوں دائیں طرف کا ، یا بائیں طرف کا ۔ اس پریشانی میں کہ دوالدہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کر بیٹھوں دروازے میں ہی کھڑے کھڑے ساری رات گزار دی صبح کے وقت ہیں نے دیکھا کہ جس چیز کی مجھے کوخوا ہش تھی وہ دروازہ سے اندرداخل ہوئی۔

ایک وفعد آپ بڑائٹوؤ نے جج کاارادہ کیااور چندمنزل کے مفر کے بعد ہی راہ سے والی تشریف
لے آئے ۔ لوگول نے عرض کیا کہ بغیر جی کے والیس کیول آئے کیونکد آپ نے بھی اپنے ارادے کو بدلا منیس بفر مایا کدراہ میں آیک زنگی کو بر ہند تلوار لئے ہوئے دیکھا جو جھے کو کہدر ہاتھا واپس لوٹ جاؤ تو بہتر ہے ورندا بھی سرکوتن سے جدا کر دول گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کوتو بسطام میں چھوڑ آیا ہے اور خود خانہ کھیلی طرف جار ہائے۔

نقل ہے کہ حضرت ذوالنوان مصری زائفتہ نے آپ کوالیک مصلی جھیجا آپ نے وہ مصلی واپس کر

و یا اور کبلا بھیجا کہ مسلیٰ میر ہے کس کام کا، مجھے مند در کار ہے وہ بھیجو تا کہ تکبیدگا کر بیٹیوں چنا نچے حضرت ذالنون مصری ڈاٹنٹیز نے بین کرا کیک نہایت اعلیٰ مند آپ کو بھیجی لیکن آپ نے اس کو بھی واپس کر دیا اور فرمایا کہ جس شخص کیلئے اللہ تعالیٰ کا لطف وکرم تکمیگاہ بھواس کو کسی مخلوق کے تکمیہ پرناز نہ کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کواس کی ضرورت رہتی ہے۔

ایک دفعہ چندآ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قط کی شکایت کر کے دُ عا فرمانے کی درخواست کی اور قط کی شکایت کر کے دُ عا فرمانے کی درخواست کی اور عرض کی کہ بارش ہوئی جا ہے۔ آپ اپنا سرگھٹنوں میں لے گئے، چند کھوں کے بعد سراُ ٹھا کرفر مایا کہ جاوُا ہے مکان کے پرنالول کو درست گرو بارش آر بی ہے اور ای وفت بارش برسنا شروع ہو گئی۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ ڈالٹیؤ نے ایک امام کے چھپے نماز ادا کی۔ نماز کے بعدامام نے پھپے نماز ادا کی۔ نماز کے بعدامام نے پوچھا کہ آپ ڈالٹیؤ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں اور نہ کس سے پچھے لیتے ہیں، پھر آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے مجھے نماز کی قضا کر لینے دوءا لیسے فض کی اقتراء میں نماز جائز نہیں جوروزی دینے والے کو بھی نہیں جانیا۔

ایک مقام پر حضرت بایزید بسطا می زایشی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت جلدی آ
جائے تا کہ میں اپنا خیمہ دوز نے کے کنارے لگا کر بیٹھ جاؤں اوروہ اس لئے کہ دوز نے مجھکود کیھ کر پست ہو
جائے اور میں خلقت کیلئے راحت کا سبب بنوں ۔ حضرت جاتم اسم جائٹی اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ
تم میں سے جو شخص قیامت کے دن اہل دوز نے کا شفیع نہ ہو،صرف وہ میرا مرید ہے کسی نے ہے بات
حضرت بایزید بڑائٹی کے کا نوں تک پہنچا دی جس پر آپ ٹائٹی نے فرمایا کے میرا مرید وہ ہے جو دوز نے کے
حضرت بایزید بڑائٹی کے کا نوں تک پہنچا دی جس پر آپ ٹائٹی نے فرمایا کے میرا مرید وہ ہے جو دوز نے کے
کنارے پر کھڑ اموجائے اور جس کو دوز نے میں لے جانبیں وہ اس کو پکڑ کر جنت میں کردے اور اس کی
جگہ خوددوز نے میں جلا جائے۔

ا بیک دفعہ ایک مرید نے رخت سفر ہا ندھا اور روانگی کے دفت آپ بٹائٹؤ سے دصیت طلب کی تو آپ ڈٹائٹؤ نے اے فرمایا کہ تین ہاتوں گا خیال رکھنا۔

1 - اگر جھے کو کسی بداخلاق ہے واسطہ پڑے تو اس کی بدخلتی کواپنی خوش خلقی میں تبدیل کر لینا۔

سمسی نے عرض کیا کہ حضرت کوئی وصیت کریں ،فر مایا کہآ سان کی طرف و مکیجہ جب اس نے او پر نظراً ٹھائی تو یو جیما کہ کیا تو جانتا ہے کہ آسان کوئس نے پیدا کیا،عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں فر مایا کہ جس نے آتان کو پیدا کیا ہے وہ ہر جگہ تمہارے حال سے واقف ہاں گئے بس آس سے ڈرتے رہو۔ حضرت بایزید بسطای زاینی کے استغراق کا بیعالم تھا کہ ایک مرید کوجو، ہیں سال ہے ایک دم کیلئے بھی آپ بٹائٹی سے جدا نہ ہوا تھا جب بلاتے تو اس سے اس کا نام دریافت فرماتے ایک دن اس مريد نے عرض كى كەحضرت شايدآپ مذاق ميں ايساكرتے ہيں، ميں ہيں سال ہے آپ كى خدمت ميں ہوں اور آپ ہرروز میرانام دریاہت فرماتے ہیں جس پر آپ ڈیٹٹ نے فرمایا کہ میں مداق نہیں کرتا۔ بلکہ الله تعالیٰ کے نام نے تمام ناموں کومیرے وہن سے فراموش کر دیا ہے اگر چہ میں تیرانام یاد کرتا ہوں کنکین پھر بھول جاتا ہوں اس پر ٹوگوں نے آ یہ ہے بیر جھا کہ آ یہ بٹائٹیڈ نے یہ درجہ کس طرح حاصل کیا ، فرمایا کہ بچین میں ایک رات میں گھرے ہاہر ڈکلاتو جا ندایل بوری آب و تاب سے چیک رہا تھا اورسب لوگ محوخواب تضاس وقت میں نے ایک در بار دیکھا جس کے مقالیے میں تمام جہان ذرہ کی ما ندمعلوم ہوتا تھا۔ دل میں ایک کیفیت می پیدا ہوئی اورا یک بھیب حالت وار دہوگئی میں نے کہا خداوندا کہ تیری اس قدر عالی شان درگاہ ،گرخالی ،اس قدراعلی ،گرینیاں ،اسی وفت فیبی آ واز آئی کے دریار کے خالی ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ کوئی اس طرف آتا نہیں اس واسطے ہم بھی نہیں جا ہے کہاں دریار میں کوئی واخل ہو، پھر میں نے نبیت کی کہ تمام خلقت کو جا ہوں کئین خیال آیا کہ مقام شفاعت تو سیدنا ومولا نا جناب رسول خدار پیزیم کیلئے ہے۔ بیں نے ادب کا لحاظ رکھا اسی وقت ایک آوازئی کہ اس ادب کی وجہ ہے ہم نے تمہارا نام بلند كياكر قبامت تك لوگ نه بجوليس م يعنى مسلطان المعارفين با يزيد بسطامي وي الناز

شاہرود ہے ٹیکسی میں روانہ ہونے کے بعد چند ہی منتوں میں ہم بارگاہِ سُلطان العارفین

حضرت بایزید بسطا می والی فیزی میں حاضر ہوگئے ۔ سلام کا نذرانہ پیش کیا جتم شریف پڑھا، قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب و عاکر وار ہے ہے کہ دوران و عاکسی خض نے روٹی کے چند ککڑے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ و عاکے اختقام پر منتظم مزار مبارک کی موجودگی میں بارگاہ بایزید بسطا می وائٹو میں چادر کا حقیر سا نذرانہ ویش کیا گیا۔ 10/11 سال قبل جب اس مقام مقدس پر حاضری ہوئی تھی تو بہی شخصیت منتظم در بار سے ۔ ہم نے اُنہیں بچھان لیا اور اُنہوں نے بھی ہمیں بچھان لیا اور بارگاہ بایزید بسطا می وائٹو کا تبرک جھتے ہوئے حیود کے دوقط عات ہمیں بطور نذرانہ پیش کئے ، جنہیں بارگاہ بایزید بسطا می وائٹو کا تبرک جھتے ہوئے محفوظ کرلیا اور منتظم مزار کا شکر بیادا کیا۔

آپ کے مزار مبارک پر پچھ دریم اقب رہے، اس دوران خواتین زائرین نے اپنی بچیوں کودم

کرنے کیلئے قبلہ سیدرفافت علی شاہ صاحب سے درخواست کی جو اس بندہ کے درخواست پر آپ نے
انہیں دم فرمایا۔ اس مقام مقدس پر حاضری کے بعد باہر آئے اور حضرت امام جعفر صادق ڈٹٹٹٹ کے ایک
صاحبز اور محمد بٹائٹٹ کی ہارگا واقد س میں حاضری دی ، ان تمام مقامات مقدسہ پر جملہ احباب کا سلام
بیش کرنے اور پھر انہی بزرگوں کے وسیلہ تجلیلہ سے دُعا کیں کرنے کے بعد مرکزی دروازے سے باہر
آئے تو دروازہ پر ایک شخص کھے کی طرح بنی ہوئی کوئی چیز تقسیم کرر ہاتھا، جسے نشکر بسطامیہ بچھتے ہوئے باہر
نصب آیک فوارہ کے بہلومیں بیٹھ کرتناول کیا۔

الودائی سلام کرتے ہوئے ایک ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے اور جب ہوٹل کے قریب اُز نے گئے تو آئ کیکسی والے نے کرایہ لینے سے اٹکار کر دیا۔ بن کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور یہ گہہ کر وہ روانہ ہو گیا کہ'' آب مہمان ہیں''۔قار کین کرام! آپ اِسے کیا کہیں گے؟ ایک مقام پر چائے نی ایکن ہماری کوشش کے باوجوداُس ہوٹل والے نے چائے کے پیسے نہ لئے اور کہا کہ '' مشہ سا مہمان ہیں۔ واپس ہوٹل والے نے چائے کے پیسے نہ لئے اور کہا کہ '' مشہ سان ما است'' آپ ہمارے مہمان ہیں۔ واپس ہوٹل والے نے جائے ور کا کر گرو گرام طے کر کے سو گئے۔

نماز فجری ادائیگی اور سی کے مختصر ناشتے کے بعد ایک ٹیکسی میں سوار ہوکر ''قلعۂ منو خرقان'' کی طرف روانہ ہوئے تا کہ ہار گا وحضرت ابوالحسن خرقانی ڈاٹیڈڈ میں حاضری کا شرف حاصل کیا جائے۔



## حضرت ابوالحن خرقاني والثينة

سلطان المشائلين قطب وفت حضرت شيخ ابوالحن والفيزة كالهم گرا ي "على" اوركنيت ابوالحن المحتى والفيزة كالهم گرا ي "على" اوركنيت ابوالحن تحقى -اپيغة نامند كي غوث ہوگز رہے ہيں تصوف وطريقت ميں آپ كوحضرت بايز بد بسطا مي بنالين سے تسب تحقى اور راہ سلوك ميں ہمى آپ كوروحانی فیض حضرت بايز بد بسطا می بنائن سے حاصل ہوا، ہر وفت تسب تحقى اور راہ سلوك ميں ہمى آپ كوروحانی فیض حضرت بايز بد بسطا می بنائن سے حاصل ہوا، ہر وفت تسب بنائن مشاہدہ البی ميں رہا كرتے تصاور درگا ہ بارى تعالى كے نہا بت نا زير وروہ تھے۔

حضرت شیخ فریدالدین طالبخذ عطارفر ماتے ہیں کہ حضرت بایز بید بسطا می طالبخذ ہرسال دھنسان میں تشریف لے جانے کیوں کہ وہاں شہداء کے مزار تھے جب خرقان تنجیۃ تو کھڑے ہوکرسانس مجرتے مریدوں نے عرض کیا حضرت! کیا ماجرا ہے تو فر مایا کہ ہیں اس جگہ ہیں ایک بندہ خدا کی خوشہو پاتا ہوں جو تین درجہ جھے نے آگے ہیں۔

ابتداء پیل حضرت ابوالحسن خرقانی والینی بار وسال تک ہردوز خرقان بیس عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر حضرت بایز بد بسطا می بیر ایم ارمبارک کی زیارت کوتشریف لے جاتے وہاں پہنچ کر فرماتے کہ خداوندا اس نعمت بیل ہے جو ، تو نے بایز بد والینی کو بخشی ہے ابوالحسن کو بھی حصہ عظا فرما اور پھر وہاں سے خوات کے اور تیج کی نماز خرقان میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے ۔ والیس کے وقت پچھلے قد موں پر آتے تا کہ حضرت بایز بد بسطا می والین کے مزار مبارک کی طرف پشت ند ہو ۔ بارہ سال کے بعد حضرت بایز بد بسطا می والین کے مزار مبارک کی طرف پشت ند ہو ۔ بارہ سال کے بعد حضرت بایز بد بسطا می والین کے مزار مبارک ہے آتے تا اور موز شریعت زیادہ نہیں جانتا جواب ملا کے ابوالحسن اجو پھی مجھے ملا ہے وہ تمہاری برکت سے عطا جو ا اور موز شریعت زیادہ نہیں جانتا جواب ملا کے ابوالحسن اجو پھی مجھے ملا ہے وہ تمہاری برکت سے عطا جو ا ہے آپ نے بواب و یا کہ ہے کہد آپ بھی سے ایک طویل عرصہ پہلے محمول برا کہ اور کو تقان میں ایک نور نظر آیا کرتا تھا جو آسان تک پہنچا تھا میں تمیں سال تک ہوئے ہیں جو اب ملا کہ ہوگا ہیں تمیں سال تک بھی حاجت کے کردرگا والی میں کھڑا اربا ، آخر آواز آئی کہ اس نورکوشنچ لاؤ تا کہ تمہاری حاجت پوری کی حاجت کے دردگا والی میں کھڑا رہا ، آخر آواز آئی کہاں نورکوشنچ لاؤ تا کہ تمہاری حاجت پوری کی حاجت کے کردرگا والی میں کھڑا رہا ، آخر آواز آئی کہاں نورکوشنچ لاؤ تا کہ تمہاری حاجت پوری کی حاجت کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہ

ایک دفعدآ پ کا ایک باٹ سلاب میں بہہ گیالیکن جب دریا کا سلاب کم ہوا تو وہ سب جا ندی ہی جا ندی کا بنا ہوا تھا آپ بڑ گئے نے توجہ نہ کی ، دوسرے سال پھرالیا ہی ہوا اور اس مرجبہ سلاب

کے بعد سب کچھ سونا ہی سونا نظر آیا ، آپ طابقؤٹ نے پرواہ نہ کی تنیسرے سال پھر ایسا ہی ہوا مگر اس مرتبہ لعل وجوا ہریائے گئے آپ طابقۂ نے دیکھ کر کہا کہ خداوندا! ابوالحن ان چیز ول پر فریفیتہ نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ سفر کو چلے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سفر پر جاتے ہیں کوئی ایک ڈیا جا کیں کہ محفوظ رہیں ۔ آپ بڑائیؤ نے فرمایا کہ سی بریشانی کی صورت میں ابوائحسن کا نام لے لیمنا مگران اوگوں کو یہ بات پہند ندا گی ۔ چلے گئے رائے میں ڈاکوؤں سے واسط پڑ گیا سب اوگ خدا کا نام لینے اور بھاؤ کی ڈیاما نگنے گئے صرف ایک شخص نے آپ بڑائیؤ کا نام لیا جو نہی اس شخص نے آپ کا نام لیا وہ ، اس کا سامان چوروں کی ڈیاما نگنے سے حسیب گیا دوسرے لوگ لوٹے گئے ، چوروں کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے افسوس کیا کہ ہم نے ابوائحسن خرقانی جی ٹی کا نام کیوں نہ لیا۔ سفر سے واپس آسے اور آپ بٹائیؤ کی خدمت میں حاضر ہوکر وجہ پوچھی کہ باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے ، ہمیں اس مصیبت سے نجات کی خدمت میں حاضر ہوکر وجہ پوچھی کہ باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے ، ہمیں اس مصیبت سے نجات کی خدمت میں اور آپ بڑائیؤ کا نام لینے والائحفوظ رہا فرما یا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو مجاز پکار تے ہوگر ابوائحن کو حقیقی طور پریاد کیا گیا۔

حضرت ابوالحسن خرقانی بڑی ٹیز فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی حدیث نبوی ہوئی ہیان کرتا ہے تو میری آئکھیں اس وفت آنخضرت بڑی ٹی کے ابر ومبارک پر گلی رہتی ہیں، جس حدیث مبارکہ پرآپ ابر وکھینچ کیتے ہیں میں تبحیتا ہوں کہ وہ حدیث سے نہیں ہے۔

آپ بڑائین کی ماع نے سنا کرتے تھے ایک دفعہ شخ ابوسعید الوالخیر بڑائین کی مجلس میں آشریف فرما تھے کہ ابوسعید نے کہا اگر اجازت ہوتو کچھ بڑھیں آپ بڑائین نے فرمایا کہ اگر چہ میں ساع نہیں سنتا اسکین تمہاری مرضی ۔ غرض قوال نے ایک شعر پڑھا شخ ابوسعید نے کہا کہ اُٹھنے کا وقت ہے آپ بڑائین فوراً کھڑے ہوئے ، تین بار آسٹین کو ہلا یا اور زمین پر پاؤں مارا تو اس وقت تمام ور دو بوار اور مکان رقص میں آگئے ۔ شخ ابوسعید نے کہ بس سیجھے ورنہ تمام بنیا و خراب ہو جائے گی اور آسان و زمین آپ بڑائین کے ساتھ رقص کرنے لگیں گے جس پرشخ نے فرمایا کہ سانگائی درست ہے جواو پر کی طرف عرش تک اور

حضرت سُلطان محمود غزنوی مِن الله ایک مرتبه حضرت شیخ کی زیارت کیلئے خرقان پہنچے شہر کے

باہر ہے ہیں پڑنے کی طرف پیغام بھیجا کہ شلطان غرنی بیباں تک پڑنے گیا ہے آپ گھر ہے تکل کر اس کا استقبال کریں اورا گرآپ انکار کریں آوا صلیعو الله و اطیعوالو سول واولی الاهو هنگیم پڑھنا چنا نچے پیغام رسال نے ایساہی کیا گرآپ نے پھر بھی انکار کیا اور کہا اطیعوا الله میں ہی اس قدر مشغول موں کہ اطیعوا الله میں ہی اس قدر مشغول موں کہ اطیعوا الرسول تک نہیں بھی سکتا اور اولی الاهو کا کیا ذکر سے بات س کر حضرت شلطان غور نوی بڑائو نے کہا کہ خدا کی تنم ایشی میں ان اوگوں میں سے ہر گر نہیں جن کا ہم گمان کرتے ہیں پھر اپنا لباس اور سواری ایا زکو وے دی اور ایا زکا لباس خود پہن کر حضرت ابوائس خرقانی بڑائی کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کیا شخ نے جواب دیا مرتفظیم کو گھڑے نہ ہوئے فربایا بیسب تمہارا حال ہے اور میں اس میں پھنس نویں سکتا پھرمحمود خوتوی کا ہاتھ پکڑ کر بھایا اور باتی سب کو ہاہر بھیج دیا۔ شلطان نے عرض کی کہ جھ

1- ممنوعات سے پر بیز 2- جماعت کے ساتھ اوا لیگی نماز

3- شيوة سخاوت -4 خلق خدا برشفقت

محمود غزانوی نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی یادگار عنایت فرما کیں آپ بٹائٹوز نے اپنا ایک پیرائن دے دیا اور میہ وہی پیرائن تھا کہ جس کے طفیل سُلطان محمود غزنوی بڑٹائٹوز کوسومنات کے میدان میں فتح ونصرت عطاموئی۔

حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیر رہ گئی اپنے مریدین کے ہمراہ آپ کے ہاں مہمان ہوئے تواس وفت گھر میں چندروٹیوں کے سوااور پچھ ٹیس تھالیکن آپ نے اپنی بیوی کو تکم دیا کہ ان روٹیوں پر ایک چاور ڈھانپ دواور بوفت ضرورت مہمانوں کے سامنے نکال نکال کررکھتی جاؤ چنا نجہ اس ممل سے تمام مہمانوں نے شکم میر ہوکر کھانا کھالیا۔

پھر حضرت ابوسعیدابوالخیر ڈائنڈ نے رفصت ہوتے وفت احترام کے طور پرآپ کی چوکھت کو بوسد دیا جس کا پیم حضرت ابوسعیدابوالخیر ڈائنڈ نے رفصت ہوں اور آسنان بوق کواپنے لئے فخر تصور کرتا ہوں ، پوسد دیا جس کا پیم طلب تفا کہ بیس آپ کا ہم پلیڈ بیس ہوں اور آسنان بوق کواپنے لئے فخر تصور کرتا ہوں ، پھر حضرت ابوسعید ابوالخیر ڈائنڈ نے نوگوں سے کہا کہ آپ کی چوکھٹ کے پھر کواٹھا کراحزام کے طور پر محراب میں نصب کردیں لیکن پھر نصب کرنے کے بعد تھے کودیکھا گیا تو وہ پھراپی جگہ پہنچ چکا تھا اور مسلسل

تین دن تک ایبای ہوتار ہا کہ رات کو پھر محراب میں نصب کر دیا جاتا اور مین کو پھر آپ کی چوکھٹ پر نصب ہوجاتا۔ لہٰذا آپ نے تھم دیا کہ اب اس کو پہیں رہنے دواور ابوسعید ابوالخیر بڑی ٹیڈ کے احترام کی نیت سے آپ نے خانقاہ کے اس درواز سے کو بند کر کے آمد ورفت کیلئے دوسرا درواز وکھول دیا۔

ایک دن آپ نے حضرت ابوسعید رٹائٹؤ سے فرمایا کہ آج میں نے تہمہیں موجودہ دور کا ولی مقرر کردیا۔ کیونکہ عرصہ دراز سے میں بیدہ عاکمیا کر ٹاٹھا کہ اللہ تعالی مجھے کوئی ایسافرزند عطافر مادے جومیر ا ہم رازین سکے اوراب میں خدا کاشکر گزارہوں کہ اس نے مجھے تم جیساشخص عطا کردیا۔

حضرت شخ ابوسعیدا بوالخیر الله فرمات بین "من خشت خام بودم، چون به خرقان رسیدم، گوهر باز گشتم" بین ناپخته ایند تجاجب خرقان بهنچاتو گویر بن کرواپس آیا۔

حضرت امام ابو القاسم عبدالكريم هوازن القشيرى بنالفيُّهُ البيِّمشهور زمانه رساله تشيريه بين فرماتے بين" جب ميں ملک خراسان پنتِچا تو اس بير كى جيت سے ميرى فصاحت و بلاغت نے جواب وے ديا اور زبان بند ہوگئ ۔ مجھے ايسامعلوم ہوتا تھا كه شايد مجھے ولايت سے معز ول كرديا گيا ہے"۔

ابتداء میں امام ابوالقائم قشری بھی ابوری ابوسید ابوالخیر والین کے درمیان رجش تھی۔
امام قشری بھیلتہ کا خیال تھا کہ میراعلم ودائش شخ ابوسید سے زیادہ ہے، پھران کا درجہ ورجہ بھوسے بلند
کسے ہوسکتا ہے؟ ایک عرصہ تک سے خیال امام قشری بھیلتہ کے ول میں رہا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی زیارت کا عزم کیا۔ پہلے وہ خرقان میں ابوالحس خرقانی بھیلتہ کے پاس آئے اور تین ماہ تک پہیں تیم رہے۔
ایک روزخرقانی والی نے امام قشری بھیلتہ سے فرمایا:''واپس چلے جاؤاور شخ ابوسعیدابوالحیر والین کورائنی کی روزخرقانی والین کے بعد سفر تجاز مقدی کو جانا تھے ہوگا''۔ امام قشری بھیلتہ نے شخ خرقانی والین کے اس ارشاد
کے بعد سفر تجاز مقدی کو منسوخ کر دیا اور جب وہ نیٹا پوریس واپس پینچ تو لوگوں نے سفر تج پر منہ جائے کا سبب بوچھا۔ انہوں نے فرمایا:'' شخ ابوالحین خرقانی واپس بینچ تو لوگوں نے سفر تج پر منہ جائے کا سبب بوچھا۔ انہوں نے فرمایا:'' شخ ابوالحین خرقانی واپس بینچ تو لوگوں نے سفر تج پر منہ جائے کا سبب بوچھا۔ انہوں نے فرمایا:'' شخ ابوالحین خرقانی واپس بینچ تو لوگوں نے سفر تج پر منہ جائے کا سبب بوچھا۔ انہوں نے فرمایا:'' واپس جدا ابوالحین خرقانی واپس بینچ تو لوگوں نے سفر تج پر میاں ہوں ہوں کے سم سب سے کم در ہے کی زنار میر کی شخ ابوسعیدابوالحیر واپش نے بیس کہ صدیت بھام اور شریعت میں میر سے مشائخ ہیں، لیکن تصوف وحقیقت میں میرے مرشد مصرت شخ ابوالحین خرقانی واپس بیک ابوالحین خرقانی واپس بیست سے مشائخ ہیں، لیکن تصوف وحقیقت میں میرے مرشد مصرت شخ ابوالحین خرقانی واپس بیس سے مشائخ ہیں، لیکن تصوف وحقیقت میں میرے مرشد مصرت شخ ابوالحین خرقانی واپس بی الیست میں میرے مرشد مصرت شخ ابوالحین خرقانی واپس بیست سے مشائخ ہیں، لیکن تصوف وحقیقت میں میرے مرشد مصرت شخ ابوالحین خرقانی واپس

میں اُن کی زیارت نہ کرتا تو حقیقت کومیں نہ پاسکتا تھا۔

#### اولا دامجاد

آپ کے چند صاحبز ادے تھے جن میں ہے دو کے اسائے گرامی حضرت حسن بٹائٹنڈ اور حضرت احمد بٹائٹنڈ میں۔

### وفات مبارك

10 محرم425ھ بمطابق5 وتمبر1033ء کوآپ کا وصال ہوا۔اس وقت آپ کی عمر مہارک 73 برس تھی اورآپ نے خرقان میں اپنی خانقاہ میں آخری آ رام گاہ یائی۔

حضرت ابوالحسن خرقانی بڑھنے فرماتے ہیں کہ حق تعالی قیامت ہیں فرمائے گا۔ کہ ابوالحسن میں مربائے گا۔ کہ ابوالحسن میرے پاس ہے جو پچھے ہوا ہو ماگو۔ ہیں کہوں گا کہ خداوند تو اعلم ہے۔ پھر کیج گا ۔ کہ ہم نے تہماری ہمت تم کو دے دی ۔ پس جو چاہو ماگو۔ ہیں کہوں گا ۔ کہ الی ان لوگوں کو جومیر ے دفت میں ہے اور میر ے بعد قیامت تک میری زیارت کو آئے ۔ یا انہوں نے میرا نام سن لیا۔ ہیں ان لوگوں کو چاہتا ہوں ۔ حق نعالی فرمائے گا۔ کہ تم نے و نیامیں وہ کیا۔ اس لئے اب ہم بھی وہی کرینگے ، پس حق تعالی میری خواہش کے مطابق سب کو میر ہے سامنے کریگا اور جناب سرور کا نئات س پڑھ فرما نیں گے کہ آگے جاؤ۔ گریس کو خران تھا۔ اب بھی تالج فرمان ہوں ۔ آپ کے عرض کروں گا کہ یارسول سائٹ ہو دیا ہیں آپ کے تالح فرمان تھا۔ اب بھی تالج فرمان ہوں ۔ آپ کے در ہے کی انتہا کسی نے نہیں ویکھی ۔ پھر نورانی فرش بچھا دیا جائے گا جس پر وہ سب لوگ جن کو میں نے چاہا ، ور ہے کی انتہا کسی نے نہیں ویکھی ۔ پھر نورانی فرش بچھا دیا جائے گا جس پر وہ سب لوگ جن کو میں اللہ

حضرت سیدناابوالحسن خرقانی بیافیؤ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میرے دوش کا پانی پیا، یامیری زیارت زندگی میں کی، یا بعدزندگی کے کی، یا جس نے میری با تیں سیس اُس کا اونی درجہ بیہ ہے کہ قیامت میں اس سے صاب و کتاب نہیں لیا جائےگا۔

ایک مرتبہ لوگوں نے ہوچھا کہ آپ کی مسجد اور دوسری مسجد وں میں کیافرق ہے؟ فرمایا ہروئے شریعت سب بیساں ہیں مگر بروئے معرفت اس مسجد کی حالت بہت طول ہے۔ دیکھتا ہوں کہ دوسری مسجدوں میں سے ایک نورنکل کر آسان کی طرف جاتا ہے ۔گراس مسجد پرایک نورکا قبہ بناہوا ہے۔ آسان ے نورالبی اس طرف آتا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی دلیانیو فرماتے ہیں کہ

یک روز خدا به من ندا کرد که "هر آن بنده که به مسجد تو در آید گوشت و پوست وی بر آتش حرام گردد"

ا بیک روز خداوند تعالیٰ کی طرف سے ندائن ، که'' جو شخص تنهاری معجد میں آئے گا اُس کے گوشت و پوست پر دوزخ کی آگے جرام کردی جائے گی'' ۔

حضرت ابوالحسن خرقانی زنانی و عافر ما یا کرتے تھے کہ اے اللہ! میری خانقاہ میں مسافروں کو موت مت نصیب فرما، کیونکہ ابوالحسن مسافر کی موت کاغم برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ کل نداوی جائے کہ ابوالحسن کی خانقاہ میں ایک آ دی فوت ہوا قضا۔

آپ کی وفات کا وفت قریب آیا۔ تو کئے گئے۔ کاش میرا بیخون ول لوگوں کو چیر کروکھا دیا جاتا، تا کہ وہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنت پرتی ٹھیک نہیں ہے رحلت کے وفت وصیت فرمائی کہ میری قبرمیں گزینچے کھود نا، تا کہ حضرت بایز پد چاہئے کی قبرے او پٹی نہ ہو، اور بے ادبی بیں شار نہ ہو۔

بعض لوگوں نے شیخ کوخوا ب میں دیکھ کر ہو چھا کہ فق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا کہ میرا ، اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ویدیا میں نے کہا کہ خداوندا جھے کو اعمال نامہ میں مشغول کرتا ہے۔ حالانکہ عمل سے پیشتر تو جانتا ہے کہ میں کیا کرول گا۔ میر انامہ اعمال کرام کا تبین کو دیدے۔وہ پڑھیں اور جھے کو چھوڑ دیں تا کہ میں تیرے ساتھ عیش کرول۔

شا ہرووشہر سے خرقان شریف تقریباً 20/20 کلومٹر کے فاصلہ پر ہے اور اس مقام پر آئے جائے کیلئے آسانی سے ٹیکسی ال جاتی ہے۔ تقریباً 40 منٹ میں ہم بارگاہ سید نا ابوالحن خرقانی دیا ہے۔ تقریباً 40 منٹ میں ہم بارگاہ سید نا ابوالحن خرقانی دیا ہے۔ تقریباً 40 منٹ میں ہم بارگاہ سید نا ابوالحن خرقانی دیا ہے۔ باہر گئے ۔ حاضری کا شرف حاصل کیا، ختم شریف پڑھا، شیرینی کا کنگر تقسیم کیا اور احاطہ مزار میارک سے باہر آکر نشقام مزار کا معلوم کیا کہ ووکون ہیں؟ اور اس وفت کہاں پر ہیں؟ 11 سال قبل جس نشقام مزار سے ہماری یا والڈیھی اُن کا نام تھی احمد خان تھا، معلوم ہوا کہ اُس نشظم کے بعد کی اشخاص تبدیل ہو چکے ہیں اور اس وفت منتظم مزار اور لا تبریری انتجاری کا نام میشم رفا کیان ہے۔ اُن سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اس وفت منتظم مزار اور لا تبریری انتجاری کا نام میشم رفا کیان ہے۔ اُن سے ملاقات کا شرف حاصل کیا

جنہوں نے بہت اچھے طریقے ہے جمیں خوش آمدید کہا، ہمارے پاس حضرت کی بارگاہ میں چیش کرنے کیلئے چند جیا دریں تھیں، اُن سے درخواست کی کہ وہ اجازت فرمانے کے ساتھ ہمارے سماتھ خودتشریف لائیں تا کہاُن کے ہمراہ ان جیا دروں کا نذرانہ بارگاہ حضرت ابوالحن خرقانی ڈاٹٹٹی میں چیش کیا جائے۔

چادریں پیش کرنے کے بعد قبلے سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے نہایت پر سوز اور دفت جمرے انداز میں دُعا کروائی جس میں کئی دوسرے زائرین بھی شامل تھے۔ چا در پوشی کے بعد منظم مزار کے ہمراہ حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی کی لا بمریری کی طرف روانہ ہوئے ، اس بند دُنا چیز نے در ودوسلام کی مختلف کتا میں لا بمریری کیلئے تحقہ بیش کیس پھر قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے در ہار عالیہ منگانی شریف کی منا تعلی لا بمریری کیلئے بیش کیا۔ لا بمریرین نے اِن منا مارے کر اسالوں کا ایک سیٹ لا بمریری کیلئے بیش کیا۔ لا بمریرین نے اِن منام چیزوں کی رسیدیں بیش کیس جو بطور پر ہمارے منام چیزوں کی رسیدیں بیش کیس جو بطور پر ہمارے باس کے بعد پھل ، چا کے اور منطا زیاں ورگاہ شریف کی طرف سے بیش کی گئی ، اُس کے بعد پھل ، چا کے اور منطا زیاں ورگاہ شریف کی طرف سے بیش کی گئیں۔ منتقد ہوئے ، ہنتظم مزار نے در بار کی طرف سے جادروں کے دوقعات بیش کئی جے ہم نے شکر یے کے ساتھ قبول کیا۔

لائبریری میں موجود کتابوں کی زیارت کے بعد منتظم مزار نے کمال مہر بانی فرماتے ہوئے خانقاہ حضرت ابوالحسن خرقانی والیؤہ کا تعارف کروایا، چھمہ مضرت سے شعنڈ ااور میٹھا ڈا نقہ دار پانی نوش جان کیا۔ اس مقام پر پچھئی تغییرات ہور ہی ہیں، منتظم مزار نے بتایا کہ یہاں مہمانوں کیلئے کمروں کے سیٹ تغییر ہور ہے ہیں اور آئندہ آپ جب بھی آئیں تو ہونلوں میں تقمیر نے کی بجائے سیدھا یہاں تشریف لائیں اور مصرت کے قرب میں تقمیر نے کی سعادت حاصل کریں۔

بارگاہ ابوالحسن شرقانی ڈالٹھ ہے اب الووائی کھات قریب تھے، ول تو قطعانہیں جاہ رہا تھالیکن ایک پروگرام کے مطابق ممل کرنا تھا، اس لئے دو بارہ بارگاہ ابوالحسن خرقانی میں حاضر ہوئے، آپ کی مسجد میں نوافل اوا کئے، مزار شریف کے قریب کچھ در مراقب رہادہ اور نمناک آئٹھوں سے اجازت کے طلبگار ہوئے۔ نتنظم مزار ہمارے ساتھ رہے اور خانقاہ کے مرکزی دروازے تک ہمیں الوداع کہنے کیلئے خود تشریف لئے اور دوبارہ آنے کی دعوت بھی چیش کی۔ ہم نے اُن سے دُنا کی التماس کی کہ آپ دُنا

فرمائیں کہ ہم پھر اس مقدس مقام پرحاضری کیلئے آئیں اور ہماری بیحاضریاں ہماری بخشش ومغفرت کا سبب بن جائیں۔

آخری بارحضرت کی خانقاہِ مبارکہ کو حسرت بھری نگا ہوں ہے دیکھا اور الوداع کہتے ہوئے ایک تیکسی میں سوار ہوکر ناور ہوٹل پینچے ،سامان اُٹھا یا اور اِسی ٹیکسی ڈرائیور کے ہمراہ شاہرود کے بس ٹرمینل پینچ گئے تا کہ ایران کے دارالحکومت تہران کی طرف سفر شروع کریں۔

''اران پیا'' کی بس مروس کے نکٹ خریدے، بس اپنے مقررہ وقت پر تنہران کیلئے روانہ ہوئی، آرام دو، پُر سکون اور ایئر کنڈیشن بس تھی ، بس کے روانہ ہوئے کے تھوڑی دہر کے بعد تمام مسافروں کی ٹھنڈے مشروبات، جا گلیٹس، جائے اور کافی سے تواضع کی گئی۔ بس تقریباً 572 ہجے تہران میں واقل ہو گئی گئی۔ بس تقریباً کا مشہور رش آڑے آیا اور بس نے ٹرمینل تک کا مختصر فاصلہ تقریباً تر ما گھنٹہ میں واقل ہو گئی گئی۔ بس ٹرمینل جی تھے اس کی معدا یک ٹیکسی میں سوار ہو کر 10 سال قبل تہران کے جس مہمان خانہ میں تھر واصل کیا، جائے نوش کی جانب روانہ ہوئے، اس مہمان خانہ میں کمرہ حاصل کیا، جائے نوش کی اور مرکزی بازار میں آکر کھانا کھایا۔

تہران آمد کا مقصد صرف شہر '' رہے'' میں زیارات کا شرف حاصل کر نا اور جناب ڈاکٹر تھے۔
حسین تبیجی آرہا ہے ملاقات تھا۔ اِس سارے سفر کے دوران جناب ڈاکٹر تھے حسین تبیجی آرہا ہے ان کو تہران میں اپنی آمد کا بتایا جس پر اُنہوں نے صبح 9 بہجے ملاقات کیلئے اپنے دفتر بلوایا۔ ٹماز عشاء اداکی اوراُس کے بعد آرام کیا۔

جعمرات (14 جولائی 2011ء) نماز فجری ادائیگی کے بعد ناشتہ کیا، ڈاکٹر سیجی صاحب کے گھر فون کیا تو بیتہ چلا کہ وہ وفتر جانچے ہیں اور ہمارے منتظر ہیں۔ تیار ہوکر ہوٹل سے باہر آئے اور ایک ئیکسی ہیں ہوار ہوکر ڈاکٹر محرصین سمجی رہا کے دفتر "داشوۃ المعارف بزرگ السلامی" روانہ ہوئے۔ استقبالیہ پر پہنچ کرا بی آ مدکا بتایا تو انتظامیہ نے ڈاکٹر صاحب کوفون پراطلاع وی جوٹھوڑی ہی ور ہیں خوش آ مدید کہنے کیلئے نیے تشریف لے آئے۔

ملا قات کا شرف حاصل کیا، قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے ٹیلیفونک

رابطہ تو تھائیکن ملاقات پہلی ہار ہورہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جمعیں اپنے دفتر لے گئے، وہاں پر موجود اپنے دوسرے احباب سے ہمارا تھر پور تعارف کروایا۔ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب اور مدیر دائرۃ المعارف بررگ اسلامی کیلئے کچھ کتا ہیں اور آئینہ کرم کے کچھ شاروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کیلئے کچھ ڈاتی تھا نف بیٹر کے کھے جو ڈاکٹر صاحب کیلئے کچھ ڈاتی تھا نف بیٹھے جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کئے گئے۔

ایران کے تمام سرکاری ادارول میں جعرات اور جمعة المبارک کو ہفتہ وارتعطیل ہوتی ہے۔ واکٹر فراکٹر صاحب کورات فون کردیا تھا اس لئے وہ وفتر میں اپنے کچھا حباب کے ہمراہ موجود سے۔ واکٹر صاحب نے فوراً شخنڈے وگرم مشروبات اور ایرانی تھجوروں سے ہماری خوب تواضع کی۔ گفتگو کا آغاز ہوا، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بچ چھا کہ آپ تہران کے س ہولل میں تھہرے ہیں؟ میں نے ہوئی کا نام بتایا تو کہنے گئے کہ ہمارے اس ادارے کے ڈائر یکٹر آپ کی آ مدے مطلع ہیں، اور خائبان آپ کا نام بتایا تو کہنے گئے کہ ہمارے اس ادارے کے ڈائر یکٹر آپ کی آمدے مطلع ہیں، اور خائبان آپ کا ہمتہ اور اور کہنے تھے؟ ڈائر محبول کے تمام افراجات بھی ہے ادارہ ہوائے اور اُن کے ہوئی کے توال کے تمام افراجات بھی ہے ادارہ مرداشت کرے گا۔ سوائے شکر ہے اور اُن کے ہوئی کے قوار اُن کے ہوئی کے اور اُن کے ہوئی کے تام افراجات بھی ہے ادارہ کا دور آئن کے ہوئی کے تام افراجات بھی ہے ادارہ کا دور آئن کے ہوئی کے تام افراجات بھی ہے ادارہ کا دور آئن کے ہوئی کے تام افراجات بھی ہے ادارہ کا دور آئن کے ہوئی کے تام افراجات بھی ہے ادارہ کا دور آئن کے ہوئی کے تام افراجات کے ہوئی میں سوار ہوگے ، اور اُن کے تمراہ یاد ڈاکٹر صاحب اور اُن کے تمراہ یاد ڈاکٹر صاحب اور اُن کے تمراہ یاد ڈاکٹر صاحب اور آئن کے تمراہ یاد ڈاکٹر صاحب اور آئن کے تمراہ یاد ڈاکٹر صاحب کے بعد باہر آ کر کا دور تھی کی کے باعث ڈاکٹر صاحب ہے جا بار آگ کے تام دور تا کہ بین ہوئے ، الود آئی گلمات کے بعد باہر آگ کر اور دور تھی ہیں سوار ہوگر '' دیارات کیلئے جا کیں۔

ایک جا سے میں سوار ہوگر '' قید طریف میں سوار ہوگر میں دور نے میں اور کیا کیں۔ ' زیارات کیلئے جا کیں۔

ہمارے سہابقہ دونوں سفر زیارات کے دوران تبران شہر میں میٹروسروس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔
لیکن اس بار بیہ تیز ترین ریل سروس دیکی کر ایرانیوں کو شاہاش ویئے بغیر ندرہ سکے کہ انہوں نے چند ہی سالوں میں تبران شہر کے نیچ دنیا کا جد بیرترین ریلوے نظام متعارف کروا دیااور جس کومزید آگے بڑھایا جا دہا ہے ، کرایہ بھی اتنا مناسب کہ اُس کی مثال مانا مشکل ہے۔ تبران کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور پھر شہر رے تک کا کرایہ صرف 17 دو ہے یا کتائی بنتا ہے۔ میٹروٹرین سے شہررے کے اسٹیشن پہنچا دروہاں سے ایک تیکسی میں سوار ہوکر ترم شاہ عبدالعظیم الحسنی واٹی ہنچے۔



شیر'' رے''جس کی حکومت کے لا کی اور یزید کے کہنے پر، ابن سعد نے حضرت اہام حسین بڑھنی کوشہید کروایا۔اب نہ وہ ابن سعد رہا اور نہ ہی وہ شیر'' رہے'' رہالیکن نام اگر باقی ہے تو صرف شہید کر بلاحضرت امام حسین عالی مقام بڑائیؤ کا۔

مشہور مفسر امام فخر الدین رازی اور امام ابن جربر طبری کا تعلق بھی رے سے بتایا جاتا ہے لیکن اب أس زمانے کا رہے نہیں رہا، اب تو یہ چھوٹا ساشہر شہر ان کی آباوی سے 15/13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور حضرت شاہ عبد العظیم جی تی ہے کہ نام سے مشہور و معروف ہے۔

واقع ہے اور حضرت شاہ عبد العظیم جی تی ہے نام سے مشہور و معروف ہے۔
حضرت شاہ عبد العظیم الحسنی جا الفید

حضرت شاه عبدالعظيم رفي في كاسلسك نسب جيار واسطول ہے حضرت امام حسن مجتبی والفوڈ ہے

جالما - عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن مجتبی

آپ کی ولادت با سعادت 173 جمری مدینه منوره میں ہوئی۔ آپ کی کنیت مبارکه ''ابوالقاسم' اور آپ' سیدالکریم' سے مشہور ومعروف ہوئے۔ 252 ہیں شیر'' رے' میں وصال فرمایا۔ روایت است که زیبارت اُو شوابِ زیبارت اصام حسین در گربلا است ایک روایت کے مطابق جس کوصاحب بحارالانوار نے ذکر کیا ہے، کے مطابق حضرت شاہ عبدالعظیم شائن کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ نے مبارکہ کا ثواب کر بلا میں حضرت امام حسین شائن کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔

حضرت شاہ عبدالعظیم خلفیٰۃ خاندانِ نبوت کی وہ عظیم جستی تھیں جوعلوم وتقو کی اور پر ہیز گاری میں اپنی مثال آپ تھے۔آپ کا شارا کا برمحد ثین میں ہوتا تھا۔

حضرت شادعبدالعظیم خلفی کا مزار مبارک نهایت خوبصورت اور عالیشان انداز میں تغییر کیا گیا ہے۔ اس با بر کست ومقدی مقام پر ہمہ وقت زائرین کا ججوم ہوتا ہے اور اکثر زائرین تبران میں تھہرنے کی ہجائے اِس مقام پرکھبرنے کوتر جیج ویتے ہیں۔

اس بابر کت مقام پر حاضری کی سعادت حاصل کی ،نوافل ادا کئے جُتم شریف پڑھا،قبلہ شاہ صاحب نے وُعاکرائی اور پھرحضرت امام زادہ تمز ہ بن موک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

### حمره بن موی دی الفتا

حضرت جمز ہ بن موئ کاظم بڑا تھنا کا مزار پُر انوار حرم مطہر حضرت شاہ عبدالعظیم بڑا تھنا کے بالکل قریب ہے۔ آپ جس زمانے میں رہے میں طوت نشین تھے، دِن کوروز ہ رکھتے ،رات کونماز پڑھتے اور جب گھر سے باہر آت تو اس قبر مبارک کی زیارت کرتے اور اپنے قر ہی راز دانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت امام موئی کاظم بڑا تھنا کے بیٹوں میں سے ایک جیٹے کی قبر مبارک ہے۔

بحارالانوار میں ہے کہ حضرت حمز ہ بن موکیٰ کاظم ڈاٹھٹھنا کی قبر مبارک وہی ہے جس کی زیارت حضرت شاہ عبدالعظیم جٹائشۂ کیا کرتے تھے۔

اس مقدس مقام پر حاضری کاشرف حاصل ہوا ، احباب کے سلام چیش ہوئے اور سب کیلئے دُعا کیں کی گئیں۔

## حضرت امام زاده طاهر يلافنه

حضرت شاہ عبدالعظیم والنفیز کے مزارِ مبارک کے شال مشرق میں حضرت امام زاوہ طاہر والنفیز کا خوبصورت اور پُر انوار مزارِ مبارک ہے۔ آپ حضرت امام زین العابدین وظافیز کی اولا دِمبارک ہے۔ آپ حضرت امام زین العابدین وظافیز کی اولا دِمبارک سے عین ۔ آپ کی ہوئی تو آپ کا بدن مبارک سیج عین ۔ آپ کی تغییر شروع ہوئی تو آپ کا بدن مبارک سیج اور سالم نظر آیا اور لوج مزارے بھی اِس کی تضد ایق ہوگئ ۔

ظل السطلان قاچار كه نابينا شده بود به آن حضرت متوسل شدو دو چشمش شفاييدا كرد.

قا چاری سُلطان جونا بینا نقصاً پ کے توسل ہے اُس کو بینا کی حاصل ہو کی۔



## سونے گیلان میروم

حضرت شاہ ابوالمعالی قادری ڈالٹیؤ فرمائے ہیں کہ میں بغداد شریف اور گیلان معلیٰ کا حاجی جوں ،سرکارغوث پاک کےشوق محبت میں بھی سوئے بغدادادر بھی گیلان معلیٰ کی طرف جا تا ہوں۔ سے

## حاجی بُغداد و گیلانم زشوق حضرتش گه سوئے بغداد گاهے سوئے گیلان میروم

الله تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور سرکار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ولیانی کے تصرف خصوص سے دو (2) بار بغداد شریف اور دو (2) بار گیلانِ معلی کا حاجی بن چکا ہوں اور بحد اللہ! اب تغییری بار بروز جمعة السیارک 14 شعبان المعظم 1432 ججری (15 جولائی 2011ء) ایک کاظمی سید زادے جناب پیرسیدر فاقت علی شاہ مد کلد العالی کی قیادت میں گیلانِ معلی (جوصفور شہنشاہ بغداد و الله قیاد اور تاہیں۔ آپ کے اجداد کامسکن ہے ) کی طرف روانہ ہیں۔

ایران میں شپ براُت کی تقریبات بہت زور وشور سے منائی جاتی ہیں جو کئی دن تک جاری رہتی ہیں۔ اِس دن کی خصوصیت کے حوالے سے ہر سطح پر شخنڈے و گرم مشروبات اور مٹھائیاں ہر خاص وعام میں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس دن سرکاری تعطیل بھی ہوتی ہے۔

تہران میں ہوٹل چھوڑنے کے بعدایک ٹیکسی میں سوار ہوکرٹر مینل'' آزادی''روانہ ہوئے ، جب ہم بس ٹرمینل '' آزادی''روانہ ہوئے ، جب ہم بس ٹرمینل کے مرکزی دروازے پر پہنچاتو ایک بس گیلانِ معلی کے صدر مقام'' رشت'' جانے کیلئے تیار کھڑی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ہمارا ہی انتظار ہور ہا ہے۔سامان رکھا، بس میں سوار ہوئے اور بس گیلانِ معلی کی طرف روانہ ہوگئی۔

صوبہ گیان کا صدر مقام ' رشت' وارائکومت تبران ہے۔ تقریباً 325 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بس میں تقریباً 4 گھٹے لگ جاتے ہیں۔ 2 گھٹے کی مسافت کے بعد بس ایک مقام پر دو پہر کے کھانے اور نماز کیلئے لک ۔ اُس کے بعد مزید 2 گھٹے سفر کرنے کے بعد صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت کھانے اور نماز کیلئے لک ۔ اُس کے بعد مزید 2 گھٹے سفر کرنے کے بعد صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت کے بس ٹرمینل پر پہنچ گئی۔ یہاں ہے ہم ایک دوسری بس میں سوار ہوکر'' صوم عدس اُ' روانہ ہوئے ۔ ایک گھٹٹ کے بعد ہم صوم عدم اُ پڑی گئے ۔ خیابان جغری کے قریب بس نے ہمیں اُ تارا اور وہاں پر ایک نیکسی گھٹٹہ کے بعد ہم صوم عدم اُ پڑی گئے ۔ خیابان جغری کے قریب بس نے ہمیں اُ تارا اور وہاں پر ایک نیکسی

والا كفر اتها، أس سے بات كى اورئيكسى ميں سوار ہوكر حضور غوث التقلين بناتين كى والد وَ ماجدہ كى بارگاہ كى طرف رواند ہوئے۔ آپ كى بارگاہ مقدسہ ميں تقريباً 11 سال بعد يہ تيسرى مرتبہ حاضرى كا شرف حاصل ہور ہاتھا۔ بچھلى دوحاضر يول ميں إس بارگاہ مقدسہ كى متوليدا يك خاتون تھيں جن كا اسم گرامى ' حساجيله خاتون تھيں جن كا اسم گرامى ' حساجيله خات من جمعه بھارى دوحاضر يول ميں اس بارگاہ معدا ميں ' تھا۔ دونوں مرتبہ اس تظیم خاتون نے جارى رہنمائى كے علاوہ بہت خدمت كى تھى اور تهيں آپ كى بارگاہ سے جا درون كے نذرانے بھى عطاكے تھے۔

احاطہ مزارین داخل ہوئے اور متولیہ صاحبہ کا پیند کیا، تو معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ قبل اُن کا وصال ہوگیا ہے اور متولیہ ہیں۔ وہ فور اُباہر ہوگیا ہے اور اب اُن کی حاجہ اُن کی صاحبز ادی 'خصائم اُمید وار اقد میں '' متولیہ ہیں۔ وہ فور اُباہر تشریف کے آئیں، ہمیں خوش آ مدید کہا، ہم نے مختصر تعارف اور اُن کی والدہ ماجدہ کے متعلق اپنی ملا قانوں کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہو کیں۔

حضورغوث پاک بٹائیز کی والدہ ماجدہ سیدۃ فاطمہ ام الخیر بٹائیز کا خصوصی تصرف اور قبلہ سید رفاقت علی شاہ صاحب کی دِلی تمنا کے متولیہ صاحب نے ہمیں دو دِن اور دورا تیں مزار مبارک میں ہی قیام کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

# سيدة فاطمدام الخير فالغثالمشهو ربيسيدة نساء فالثنا

حضور غوث الثقلين بلانيز كى والده ماجده كا اسم گرامى سيدة فاطمه بلانين بنت عبدالله الصومعى بلانيز ، كنيت ام الخير اور لقب امة الجبار فقار آپ كى ذات سرايا خير و بركت تقى دحضور غوث باك بنائيز والده ماجده كى دات سرايا خير و بركت تقى دحضور غوث باك بنائيز والده ماجده كى والده ماجده كى والده ماجده كى عمر 78 برئ تقى ) كيكن آپ كيلان بين بى د بين اور يبين وصال فر مايا -

سیدۃ فاطمہ ام الخیر فرائیڈیا کے والد ماجد اور حضور غوث پاک بڑائیڈیا کے نا نا جان حضرت سید
عبداللہ الصومحی بڑائیڈ کا شار جیلان کے مشار کے اور زوھا دییں ہوتا تھا۔ آپ رٹیٹٹیڈ صاحب کرا مات شخصیت
تحییں اور ستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ اگر کسی شخص پر خصہ آجا تا تو اللہ تبارک و تعالی آپ بڑائیڈ کے خصہ
کی وجہ ہے اس پر غضب نازل فرما ویتا۔ اس طرح جب کسی کیلئے کلمہ ڈیر فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر
اپنافضل وکرم فرما ویتے۔ آپ کو ستعقبل کے واقعات کا اکثر پہلے ہی تھی ہوجا تا تھا۔

قىلائىد المنجواھىر مىں ہے كہ تچھ حضرات ايك تجارتى قافلد كے ہمراہ سفر ميں تھے كہ انہيں ڈاكوۇں نے آگھيراء أنہوں نے اس وقت شخ صوعی ہے مدد چاہی اوران كا نام لے كر پكارنا شروع كردياء انہوں نے جب نظراُ ٹھاكرد يكھاتو آپ ڈائنڈ ان كے قريب كھڑے پيكمات پڙھ رہے تھے۔

سبوح قدوس ربنا الله تفرتي يا خيل عنا

ہارار وردگار بہت یاک ہے۔ سواروا ہم سے منتشر ہوجاؤ۔

ریکلمات آپ بڑگائی کی زبان مبارک پر جاری تھے کہ ڈاکومنتشر ہو گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے شخر کے بعد جب و کرم سے ان کے شخر کے بعد جب ہم نے شخ بڑائی کا دیکھا تو وہ موجود نہ تھے۔ سفر کے بعد جب ہم گیلان پنچے اور لوگوں سے میدواقعہ بیان کیا تو اوگوں نے شم اُٹھا کر کہا کہ اس دن شخ کہیں ہی نہیں گئے ہے۔

ابتدائے زمانہ میں صفور غوت پاک بٹائٹؤ نواست عبداللہ الصومعی بٹائٹؤ سے جانے جاتے تھے۔ وکان یکنی بجیلان بسبط عبداللہ الصومعی بڑی ہ

حضور خوث پاک رفی فیڈ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ما جدہ کو جھے ہمیت زیادہ بیارتھا۔ بغداد آ جانے کے بعد میری والدہ مجھے اکثر خطوط لکھا کرتیں۔ جن میں وہ اپنی شوق و محبت کا تذکرہ بھی کرتیں۔ میں بھی آپ کو جوالی خطوط لکھا کرتا، بلکہ میں نے ایک خط میں لکھا کہ اگر آپ فرمائیں تو علم کی تعلیم چھوڑ کر واپس آپ کے پاس آ جاؤں تو اُنہوں نے جواب لکھا کہ واپس نہ آؤ بلکہ علم کے حصول میں گے رہو۔

"غبطة المناظو في توجمة الشيخ عبدالقاد" ميں بكر حضور توثوث باك وَاللّٰهُ وَاسْتُ عِبدالقادو" ميں بكر حضور توثوث باك وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

"غبطة المناظر في توجعة الشيخ عبدالقادر" من بك كرامام مطنوفي في في تشخ مفرح بن شهاب طِيْنُون من روايت كيا ب، وه فرمات بي كرمين ايك مرتبه حضور فوث پاك طِيانُون كى مجلس پاك مين حاضر تقاء آپ رائين كي محدار شاوفر مار ب محد كداچا تك آپ رائين في في اختيار فرما كي اور آپ رائين كي چشمان مبارك سے آنسو جارى بو سے آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کا انقال ہو گیا ہے ( سجان اللہ کہاں گیلان معلیٰ جہاں آپ در انتخاب کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی اور کہاں بغداد شریف که آپ کوفورا علم ہو گیا) حضرت شخ مفرح بین شہاب فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لی اور پچھ عرصہ بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چین اس مفرح بین شہاب فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لی اور پچھ عرصہ بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چین اس وفت اس دن آپ جی تی والدہ ماجدہ کا انقال ہوا تھا۔ آپ کوصومحہ سرا ( صوبہ گیلان ) ہیں دفایا گیا۔
متولیہ صاحب سے ابتدائی گفتگو کے بعد بارگا و سیدۃ فاطمہ ام الخیر رہی تھنا کے آستان تمقد سے کو بوسہ و یا، اپنا اور اپنے احباب کا سلام پیش کیا ، اس دوران متولیہ صاحب اپ گھر سے شنڈ ہے اور گرم مشر و بات اور شیر پی لا کیں اور ہماری خاطر خواد تو اضع کی۔

دوران گفتگو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دی سال قبل جب تم یکھ لوگ اس مقام مقدی پر حاضری کیلئے آئے تھے اور چا دروں کے نذرانے پیش کئے تھے تو میں بھی اُس وقت موجود تھی اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پھر اُنہوں نے ہمیں وی سال قبل پیش کردہ اُن چا درول کی بھی زیارت کروائی۔ چند تھا اُنف جو پاکستان سے ساتھ لے کرگئے تھے، متولیہ صاحب کی خدمت میں پیش کئے ، لا بھریری کیلئے کا بیس اور رسالے پیش کئے ، پھر متولیہ صاحب کے ہمراہ سیدۃ فاطمہ ام الخیر دبی تھی کے ، بارگا واقدی میں جا دریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چادریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

حضورغوث الثقليين ﴿ اللَّهُ أَنْ كَى والده ما جده ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

متولیہ صاحب نے کمال مہر بانی فرماتے ہوئے آپ کی بارگاہِ اقدی سے دوعد د جائے نمازیں اور دوعد د جائے نمازیں اور دوعد د جا دروں کے قطعات ہمیں تخفے میں چیش کئے۔ نماز عشاء ادا کی اور رات بارگاہِ سیدۃ فاطمہ ام الخیر ڈائٹٹیا میں گزار نے کاشرف حاصل ہوا۔

نماز فجری ادائیگی کے بعد متولیہ صاحب کے فادند محتر می جناب صادق احمد صاحب خود ناشتہ انتھائے ہوئے تشریف لے آئے اور ہم سب نے مل کرناشتہ کیا۔ ناشتہ کے بعد تھیک آٹھ ہے جس گاڑی والے سے پروگرام طے کیا تھاوہ آگیا اور اُس کے ہمراہ سوار ہوکر حضور غوث الثقلین جانفی کے والد گرامی

حضرت سیدنا ابوصالح مویٰ جنگی دوست بنائین کی بارگاہ اقدی (جوایک او نیچے پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے ) میں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔

صومعہ سراے آ رام گاہ سیدنا ابوصالے مولیٰ جنگی دوست بڑاٹیڈ تک کا فاصلہ تقریباً 70 کاومیٹر ہے اور پرائیویٹ گاڑی میں تقریباً 2 12 ہے 3 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔35 کلومیٹر بہترین کارپیٹڈ سیدھی سڑک ہے اور 35 کلومیٹر سڑک کاراستہ پہاڑی ہے۔

ایران میں سادات کرام کیلئے امام زادہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سیدنا ابوصالح مول جنگی دوست رہن ہوتا ہے اور سیدنا ابوصالح مول جنگی دوست رہن ہوتا ہے۔ سیدنا ابوصالح مولی جنگی دوست رہا ہوتا

آپ کا اسم مبارک ابوصالے مولیٰ '' جنگی دوست'' ( جنگی دوست کے معنی جنگ ہے محبت کرنے والا یا مجاہد فی سبیل اللہ ہے ) ہے۔ آپ زہد وتقوی ، پر ہیزگاری ، اطاعت خداوندی اوراطاعت رسول ساتھ ہیں اپنی مثال آپ تھے۔ سیدنا ابوصالح مولیٰ جنگی دوست جنگئو کے عین عالم شاب کا ایک واقعداس پرشام ہے۔ آپ جاگئو فرماتے ہیں گہ:۔

'' میں ریاضت ومجاہدات کے دوران ایک مرتبدا یک نارے جارہا تھا۔ کئی روز سے
کچھند کھانے کی وجہ ہے جوک کا شدید فلہ تھا۔ ای اثناء میں نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ شدید بھوک
کی وجہ ہے اس سیب کو نکال کر کھالیا۔ کچھ دیر بعد بھوک کو تو افاقہ ہو گیا مگر روح مضطرب ہوگئی اور خیال آیا
کہ بیت نہیں کہ یے سی کا سیب تھا؟ جو میں نے بغیرا جازت کے کھالیا ہے۔

ای حالت میں اُٹھ کھڑا ہوا اور جس طرف سے سیب بہتا ہوا آر ہاتھا ای طرف چلنا شروع کر
دیا تا کہ سیب کے مالک سے ل کرا جازت طلب کرلوں ، کچھ ہی دیر بعد ایک باغ نظر آیا، جس کے درختوں
کے کچے ہوئے کھل پانی پر لٹکے ہوئے متھے۔ میں باغ میں داخل ہوا اور باغ کے مالک شخ عبداللہ صومی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر معانی کا طلب گار ہوا''۔

حضرت سیدعبدالله الصومعی طافیز اولیائے وقت میں سے تھے۔ مجھ گئے کہ بیکوئی عام شخصیت نہیں، موقع غنیمت جانتے ہوئے اس شرط پر معافی وینے پر راضی ہو گئے کہ ایک عرصہ تک اس باغ میں خدمت کے فرانض سرانجام ویں۔ آپ نے بیشرط بخوشی قبول کرلی۔

عرصہ متفقہ تک نہایت ویائنداری اور محنت سے کام کرنے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوکر معافی کے طلبگار ہوئے۔ سیدعبداللہ الصومعی زائنی نے ارشا وفر مایا کہ ایک شرط کا اور پورا کرنا مطلوب ہے اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی آنکھوں سے اندھی ، کا نول سے بہری ، زبان سے گوگی اور پاؤل سے ننگڑی ہے ہے۔ اسے ایٹ نگڑی ہے جہاں نے نکاح میں قبول کر وتو بھر معافی ہوجائے گی۔

حضرت ابوصالح را الله عانی حاصل کرنے کیا اس شرط کو بھی قبول کر لیا، چنا نچے اکا ت کے بعد جب کمرومیں داخل ہوئے تو اپنی رفیقہ حیات کو ال تمام عیوب سے پاک بلکہ حسن و جمال سے متعف پایا، خیال گزرا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے فوراً واپس پلٹے اور سیرعبداللہ الصوم عی بڑی ٹی خدمت میں تمام صور تحال بیان کی جس پر آپ بڑی ٹی نو نرایا کہ اے میرے بٹے وہ تیری ہی ہوی ہے لیکن میں نے جوتم سے اس کی صفات بیان کی تھیں، وہ بھی تھے ہیں۔ وہ ایسی پاکیزہ اور پیکر شرم وحیا ہے کہ آج تک کس غیر محرم پر اس کی نگاونییں پڑی، لپذا وہ اس لحاظ سے اندھی ہے۔ اس نے کوئی بری یا ناحق بات بھی نہیں سنی، اس لحاظ سے بہری ہے۔ اس کے منہ ہے بھی کوئی بری یا ناحق بات نہیں نگلی، اس لحاظ سے وہ گوگل ہے اور لنگڑی اس لحاظ ہے ہے کہ بھی خلاف شرع کام کیلئے گھر سے باہر نہیں نگلی، اس لحاظ سے وہ گوگل

مجھے اپنی اس بیٹی کیلئے ایک مناسب رشتہ کی تلاش تھی جس کیلئے میں بارگاہ ایز دی میں دست بدعار ہتا تھا۔اس مالک کا کنات نے میری ؤ عا کوقبول فر مایا اور سیب کا بہانا بنا کر تجھے یہاں بھیج ویا۔

قار کین کرام! یہ وہ مقام مبارک ہے کہ جہاں پر حاضری کیلئے کئی سالوں سے تڑ ہے تھی اور آج اس مقدس مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہور ہا تھا۔ در بار شریف کے متنظم (متولی) بھی تشریف لے آئے، اُن کی موجود گئی میں ختم شریف پڑھا، متولی صاحب سے دُعا کی درخواست کی لیکن آپ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مسافر ہیں اور آپ ہی وُعا کریں۔

سیدرفاقت علی شاہ صاحب نے ؤ عاکروائی النگرتقسیم کیا، متولی صاحب کی طرف ہے ایرانی جائے اور شیرین سے تواضع کی گئی، لا بھریری کیلئے کتابیں چیش کیس، پھریکے بعد و گھرے جا دروں کے نذرانے پیش کئے۔ متولی صاحب ہمیں اپنے دفتر میں لے گئے جہاں پڑ میں چندتھا کف مبارکہ سے نوازاجس پر ہم نے اُن کاشکر بیادا کرتے ہوئے اجازت طلب کی اور دُعا کی ورخواست کی ۔ دوجہارے ساتھ ایک بار پھر بارگاہ سیدنا ابوصالح موی جنگی دوست جی ٹھٹے میں تشریف لائے ، پچھ دیر مراقب رہے اور پھر الودا می سلام ودُ عاکے بعد گاڑی میں سوار بوکر واپس صومعہ سرار وائے ہوئے۔

سيدة فاطمه ام الخير بالنفيا كى بارگاه ميں بينچ ، متوليه صاحب في توثن آمد يد كہا، اور حضور غون ياك بنائين كى والدگرامى كى بارگاهِ اقدى ميں حاضرى برمبارك باودى ، ايراني چائے سے تواضع كى ، إى ودران باہراكيه بس آئر كرك جس ميں چندا فراد پر مشتل ايك قافله گر دستان سے يا بنچا ، جنہوں نے احاط مرار ميں واخل ہوتے ہى نہايت خوبصورت اور پر كيف انداز ميں ذف پر ذكر كرئا شروع كرديا۔ اس محفل فرك وسرور ميں قبلہ يدرفاقت على شاہ صاحب بھى شامل ہوگئا ورفضا الملنه ، الملنه كے ذكر سے گوئے أخلى ۔

یکھ دہر بعد بہ قافلہ ذکر کرتے ہوئے مزارِ مبارک کے اندر داخل ہوا اور نہایت پُر کیف آ واز میں فاری زبان میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس بابر کت محفل میں شریک زائرین کی آئٹھوں سے اشک زواں مجھے۔ نعتیہ کلام کے بعد ڈ عا ہوئی اور بچھ دیر کے بعد یہ قافلہ جوشپ براک کی نبست سے اس مقام پر حاضری دیے آیا تھا، اپنی آگئی منزل روانہ ہوگیا۔

شب برائت کی وجہ ہے مزار مبارک پر زائرین کا آئ خاصارش تھا۔ ہم بھی اس مبارک مقام
پر بیٹے کر درُ ود وسلام کے نذرانے بیش کرتے رہے، اپنا الل خانہ، عزیز وا قارب اور جملہ احباب کیلئے
دُ عائیں کرتے رہے، نمازیں بھی مزار مبارک کے قریب اوا کیں، رات کا کھا نا اور ایرانی چاہے متولیہ
صاحبہ کی طرف سے پیش کی گئی، متولیہ صاحبہ اور این کے خاوند کا ہم نے وِل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر بیاوا
کیا جس پراُنہوں نے ایک بار پھرایئی فیملی کے ہمراہ اس مقدس مقام پر حاضری کی وقوت وی۔

ہم نے وُعا کی درخواست کی اور آج کی باہر کت و مقدی رات حضور غوث پاک بڑی ٹیڈ کی والدہ ما جدد ڈی ٹیٹنا کے مہارک قدموں میں گزارنے کی سعاوت حاصل ہو کی ،نماز فیجر کے بعد ناشتہ کیا اور ایک ٹیکسی میں سوار ہوکر دشت روانہ ہوئے تا کہ وہاں ہے بس میں سوار ہوکر قم شریف روانہ ہوں۔



## قم شرسيدة فاطمه معصومه فالنجا

مشہد مقدس کے بعد ایران کی دوسری بڑی زیارت گاہ جس کی فضاؤں میں پاکیزگی اور روحانیت پائی جاتی ہے وہ شہر قم میں سیدۃ فاطمہ زائفٹنا کا مزار مقدس ہے جوحضرت امام ملی رضافیاتیڈ کی ہمشیرہ محترمہ بیں۔آپ ایران میں معصوصة شم کے نام سے مشہور ہیں۔

خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید نے جب حضرت امام علی رضابظ البین کو مدینہ منورہ سے خراسان بلوایا تو سیجھ عرصہ بعد سید ق فاطمہ فیلین نیا اپنے براد رمحتر م سے ملنے کیلئے مدینہ منورہ سے خراسان روانہ ہو کمیں البین فی میں داخل روانہ ہو کمیں البین فی سے پہلے ایک مقام'' ساوہ'' پر پہنچیں تو بیار ہو گئیں اور اس حالت میں فی داخل ہو کمیں اور ای حالت میں فی رضافی نی داخل ہو گئیں اور ای حضرت امام علی رضافی نی کہ ہو جب بیتہ جلا کہ آپ حضرت امام علی رضافی نی کہ ہمشیرہ ہیں تو اُنہوں نے آپ کو بڑی عقیدت واحر ام ہے تم میں دفن کردیا۔

حضرت امام تقى الجواد والتفيز كى ايك روايت بيك. --

''مَنْ زَارَ عَمَّتِيْ بِقُمْ وَحَبَتْ لَه' الْجَنَّةَ''

جس نے میری پھوپھی صاحبی (شہر) تم میں زیارت کی اُس پر جنت واجب ہوگئی۔ اس عظیم بارگا دمیں حاضری کیلئے ہم رشت (صوبہ گیلان) سے 11 ہجے روانہ ہوئے تو شام 112 ہج تُم شریف بھنے گئے۔ آ ہے کے مزارِ مبارک کا سنہری گنبداور مینار دور سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حرم مطہر میں داخل ہوئے تو گنبد کے سامنے خوبصورت عربی رسم الخط میں یہ کھا ہوا نظر آیا۔ بیا فاحِلمہ اِنسلی ایکھا ہوانظر آیا۔

ہم نے بھی اس کامیۂ مبارک پر آمین کہا، اور اندر داخل ہوئے، خرم سیدۃ معصومہ والنوٰ انتہائی خوبصورت ہے، بہترین قانوس، کشیدہ کاری یعنی ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مزار مبارک کی خوبصورت ہے، بہترین قانین، فانوس، کشیدہ کاری یعنی ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مزار مبارک کو بصورت جالی اور اندر کا روحانی منظر تو بیان ہے باہر ہے۔ آپ کی بارگا و اقدس میں سلام پیش کیا، ویصورت جالی اور اندر کا روحانی منظر تو بیان ہے باہر ہے۔ آپ کی بارگا و اقدس میں سلام پیش کیا، کو عائیں کیس اور پھر اجازت کے بعد مزار مبارک کے مختلف جصے دیکھے، جن میں سر فہرست مزار مبارک سے متصل ایک عظیم تاریخی مبار 'مسجد اعظم'' ہے جہاں پر درس و تدریس کی مجالس میں بے شارطالبان علم شریک ہوتے ہیں۔

تم میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے ساری دنیا سے طلباء،علاء اور محققین علم کی بیاس بجھانے کیلئے آتے ہیں۔ تُم مسجدوں اور دینی مدارس کا شہر ہے جن میں سرفہرست ''مدرسدھوز ہ علمیہ'' ہے، یہاں سے سالانہ ہزاروں طلباء فارغ ہوتے ہیں۔

قم کی اہم مساجد میں ایک مسجد "مسجد جمکران" ہے جسے مسجد صاحب الزمان بھی کہتے ہیں، یہ مسجد تُم شہر سے تقریباہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مشہور ومقدس مسجد تقور کی جاتی ہے۔ یہاں پر بدھ کی مسجد تُم شہر سے تقریباہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مشہور ومقدس مسجد تقسوسی اجتماع ہوتا ہے جس میں "دُوعا ئے کمیل" کا وردجوتا ہے اور اس قدر ججوم ہوتا ہے کہ جگہ مشکل سے ملتی ہے۔

قُم کی دیگراہم زیارات

شرقُم بیں سیدۃ معصومہ کے علاوہ بے شارا مام زدگان بھی مدنون ہیں۔ بقعہ چہل اختر ان بیں چاہیں قبریں ایک ہی مقام پر واقع ہیں۔ بقعہ حضرت مولی مبر تع بڑائی ہیں آپ کا مزارِ مبارک ہے، آپ حضرت امام تقی بڑائی ہیں آپ کا مزارِ مبارک ہے، آپ حضرت امام تقی بڑائی ہیں آپ کا مزارِ مبارک ہو ہے۔ آپ اس قدرائی ائی حسین وجمیل تھے، جہاں جاتے سب کی توجہ آپ کی طرف ہوجاتی۔ اس وجہ ہے آپ اپنا چہرہ مبارک کو برقع میں چھیائے رکھتے تھے، آپ کا مزارِ مبارک محلّم موسویان میں ہے۔ ان کے علاوہ امام زاوہ ایرا ہیم، امام زاوہ شاہ ناصرالدین، امام زاوہ خاک فرج اور کی دوسرے امام زادگان کی قبورِ مبارک موجود ہیں۔

موزه آستانه مقدستم

موزہ مجائب گھر کو کہتے ہیں اور بیرتر م معصومہ احاظ مزارے باہروا تع ہے۔ اِس میں بے شار نوادرات ، تر تیب ہے جاکرزیارت کیلئے رکھے گئے ہیں جن میں قرآن پاک کے قلمی نسخے ، دورِقد بم کے قالین ، پارچہ جات اور برتن وغیرہ شامل ہیں ، لیکن ہماری توجہ میوزیم کے اُس حصہ پر رہی جہال پر قلمی قرآن پاک اور قلمی نسخہ جات موجود ہیں۔

ان تمام مقامات پر حاضری اورسید ہ معصومہ خان کی بارگا واقدس میں الووا کی سلام کے بعد ایک ٹیکسی میں سوار ہوکر مین جی ٹی روڈ پر پہنچ۔ جہاں پر پچھ ہی دیر میں تہران ہے آنے والی ایک بس جو شیراز جار ہی تھی ، اُس میں شیراز جانے کیلئے سوار ہو گئے۔



هیرشیراز صوبه فارس کا صدر مقام اور اس کی شهرت کی اعتبارے ندیجی اور تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ ندیجی مقامات میں سر فہرست مزار مبارک حضرت سید میر احمد المعروف شاہ چراخ ولٹنوؤ، حضرت عبداللہ خفیف وفائنوؤ، حضرت میں معدی وفائنوؤ، حضرت عافظ شیرازی وفائنوؤ ہیں۔

تاریخی مقامات میں درواز 6 قر آن، کا ئب گھر، تخت جمشید، نقش رستم، بپار گاد اور تاریخی عمارات مرفهرست ہیں۔ ہماراسفرخانص زیارات مقدسہ کیلئے تھا، اس لئے ہماری زیادہ توجہ انہی مقامات میر ہی۔

## حضرت سيدمير احمد بن امام موى كاظم والثينة

صوبہ فارس کی سب سے اہم ترین زیارت گاہ، بقعہ مبارکہ سید میر احمد بن امام موئی کاظم ڈائٹؤ کی ہے جو''شاہ چراغ'' کے نام ہے مشہور ہوئے، جہاں پر ڈنیا کے ہر کونے سے ہمہ وقت زائز بین کا بجوم رہتا ہے۔

یے عظیم بارگاہ شیراز کے مرکزشہر میں واقع ہاور اس شہر کی رونق ہے۔ آپ حضرت امام علی رضافظ اللہ ہے۔ اور اس شہر کی رونق ہے۔ آپ حضرت امام علی رضافظ اللہ تعلقہ مامون عباس کے دور حکومت میں حضرت سید میراحمد طالبہ ایک قافلہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے خراسان کیلئے روانہ ہوئے ، مامون کو جب اس خبر کی اطلاع ملی تو اُس نے حکم جاری کیا کہ اُن کوخراسان نہ جینچنے ویا جائے۔ رجب 202 ہجری آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ جاری کیا کہ اُن کوخراسان نہ جینچنے ویا جائے۔ رجب 202 ہجری آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

شاہان سانف نے حرم سید میراحمد رہائیڈ کو تجویۂ روزگار بنادیا۔ اندرونی حصے کی کیفیت کا بیان تو الفاظ میں ناممکن ہے۔ ہرطرف نور ہی نور کی بارش نظر آتی ہے۔ ہمہ وفت زائرین کا اس قدر جموم ہوتا ہے کہ چشن کا سال معلوم ہوتا ہے۔ رہائی نورانی اور روحانی مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو قبی اور روحانی مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو قبی اور روحانی متام ہے جہاں ہوتا ہے۔ میدا کید کو رائی اور روحانی متام ہوتا ہے۔

شیراز پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی بارگاہِ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا، آستان ہوی کی سعادت حاصل کی ،قتم شریف پڑھااورؤ عاکیں کیس۔

## حضرت سيدمير محدين امام موي كاظم والفيئة

حرم شاہ چراغ کے قریب ہی شال مشرقی کونے میں حضرت سید میرمجمد بڑائیڈ کا مزار مبارک ہے جو حضرت امام موکی کاظم بڑی ٹیڈ کے صاحبز اوے، حضرت امام علی رضا بڑیٹڈ اور حضرت شاہ چراغ بڑائیڈ کے صاحبز اوے، حضرت امام علی رضا بڑیٹڈ اور حضرت شاہ چراغ بڑائیڈ کے جراہ رُحتر م بیں۔ حضرت میر تحد بڑائیڈ بھی حضرت شاہ چراغ بڑائیڈ کے جمراہ خراسان کیلئے روانہ ہوئے سے براہ رمحتر م بیں۔ حضرت کی وجہ ہے آپ خراسان نے بھی سے ا

حضرت سید میر محد رفی نفیهٔ کا مزار مبارک بھی انتہائی خوبصورت انداز میں تغییر ہوا ہے۔ ہر طرف خوبصورت انداز میں تغییر ہوا ہے۔ ہر طرف خوبصورت شیشہ کاری نظر آئی ہے۔ جالی مبارک کے اوپر بہترین واعلی قشم کے فانوس نصب ہیں جو ہر وقت اپنی روشنی بھیرت در ہے ہیں۔ اس مقام پر بھی زائزین کثرت سے حاضری و ہے ہیں۔ بحد اللہ! یہاں بھی ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا ، فاتح شریف ہیڑھی اور سب کیلئے دُ عاشیں کیس۔

#### حضرت سيدعلا والدين حسين والليج

آپ کا اسم مبارک حسین بن حضرت امام موی کاظم خلافینا ہے اور علاؤ الدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔آپ حضرت امام علی رضا بٹائنڈ اور حضرت سید میراحمد کے برادر ہیں۔

'' خیابانِ آستانہ'' کے جنوب مشرق میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔ آپ بھی اُسی قافلہ میں شامل تھے جومد بینہ منورہ ہے خراسان کیلئے روانہ ہوا تھالیکن راستے میں ہی اِس قافلہ کوروک دیا گیا۔

حضرت سیدعلاؤ الدین حسین بنائنی کا مزار مهارک بھی شیراز کی اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے اور ہمہ وقت اندرونِ و بیرون ملک ہے زائرین حاضری کیلئے آئے ہیں۔ جالی مبارک کا بیرونی ایک ہے اور ہمہ وقت اندرونی و بیرون ملک ہے زائرین حاضری کیلئے آئے ہیں۔ جالی مبارک کا بیرونی اور اندرونی منظر قابل و بدہے۔ ہرطرف کیف وروحانیت کی فضایاتی جاتی ہے۔

بحد الله! اس مقام مقدس پربھی حاضری کا نثر ف حاصل ہوا۔ پچھ دیر آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور دُعا کیں کرنے کے بعد واپس ہوٹل آ گئے۔

#### حضرت عبدالله خفيف بالثنؤ

حضرت عبدالله خفیف بنالفنز کے والدِ گرای اہلِ شیراز سے تصاور والدہ ماجدہ کا تعلق نیشا پور سے تھا۔ حضرت عبدالله خفیف بنالفنڈ کی ولاوت باسعادت 210 ہجری یا219 ہجری شیراز میں ہوئی اور 124 سال كى طويل عمر مين تقريباً 332 ججرى شيراز مين وصال فريايا ـ

آپ شیخ کبیراورشیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شارشیراز کے مشائخ عظام میں ہوتا تھا۔ انتہائی ملکے کھیکے جسم کے مالک تھے۔ جس کی مجہ سے آپ کا لقب ہی خفیف پڑ گیا۔ حضرت شیخ سعدی بڑائنڈ جیسی عظیم شخصیت آپ کے مزار مبارک پرمجاور رہی۔

حضرت شیخ عبداللہ خفیف بی نی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تج کوجار ہاتھا، ری اور ڈول میں فیصل سے ساتھ رکھ لیا، بغدادے گزرا، مگر حضرت جنید بغدادی بٹائیڈ کی زیارت نہ کی۔ راستے میں بیاس کا غلبہ مواایک کنوال و یکھا، جس پرسے ایک ہرن یائی پی رہاتھا۔ جب وہ یائی پی کر چلا گیا تو میں نے اپنی ری اور ڈول ڈالالیکن یائی اس قدر نیچے چلا گیا کہ میں یائی حاصل نہ کرسکا میں نے کہا خدایا، ہرن کی قدر جھے سے زیادہ ہے، آواز آئی کہاں کے یاس ڈول اور دی نہتی۔

اس آواز کے بعد میں نے ڈول اورری کو پھینک دیااور بغیریائی ہے چل ویاای وقت ایک اور
آواز آئی کہ ہم تہمارا امتحان لیتے متھاب لوٹ کر جاؤ اور پانی ہو۔ آپ ڈاٹٹوڈ فرماتے ہیں کہ جب میں
کنوئیس پر واپس آیا تو کنواں لبالب جمرا ہوا تھا میں نے شکر اوا کیا، پانی بیا۔ جج سے واپس پر جب میں
بغداد پہنچاتو حضرت جنید بغداد کی ڈاٹٹوڈ سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہا گرتم صبر کرتے تو تہمارے قدموں سے چشمہ نکل آتا۔

حضرت شیخ عبداللہ خفیف بڑی ٹی فرماتے ہیں کہ ایک سال میں روم میں تھا۔ ایک ون جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک راھب اپنے پاؤں کی خاک کو اندھوں کی آگھوں میں ڈالٹا ہے تو ان کی بینائی درست ہوجاتی ہے بیارلوگ وہ ٹی کھاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ میں چیران ہوگیا اور خیال کیا کہ بیلوگ تو باطل پر ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ای رات خواب میں آنخضرت مؤٹی کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا، یارسول اللہ مؤٹیل آپ میہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ عائی آئے فرمایا کہ تمہارے لئے آیا ہوں میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیاس صدق کا اثر ہے جو باطل میں ہے اور اگر حق میں صدق ہوتو کس قدر راثر ہو؟۔

حضرت عبدالله خفيف طالفته كأحزار مبارك ومحلّه ورب شاجزاوه، بازار وكيل، نز وارك كريم

خانی''میں واقع ہے۔ جس کے ساتھ ایک پبلک لائبر میری ہے۔ آپ کی ہارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیا در کا نذرانہ پیش کیا۔ لائبر ریری کے انچارج جو بذات خود ایک مصنف بھی ہیں اور صوبۂ فارس کے مذہبی و تاریخی مقامات پرایک کمآب بھی تحریر کی ہے اُن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ لائبر ریری کیلئے چندملمی تحالف بیش کے اور ہارگاہ سیدعبراللہ خفیف بڑی تھے ہیں الوواعی سلام کے بعدوا پس ہوئے۔

### حصرت شيخ روز بهان بقلي والثنة

شیخ کبیر حضرت ایوخمدروز بہان بقلی بڑنٹیؤ سال522 بھری فسا بشہر میں ولادت ہوئی اور85 سال کی طویل عمر میں 606 بھری شہر شیراز میں وصال فر مایا۔علم وتقوی میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ ایک طویل عرصہ تک سوائے نماز جمعہ یا ضیافت مہمان کیلئے اپنے گھر ہے بھی باہر نہ نکلے۔حضرت شیخ روز بہان بقلی بڑنافیڈ کوحضرت خضر فایلزلا کے مصاحبوں میں بتایاجا تا ہے۔

حصرت شیخ روز بهان بقلی دانشنز کشیر الصائیف بزرگ متھے۔ورج ذیل تصانیف سرفہرست یں۔

عرايص البيان في حقائق القرآن، المطالب البيان في تفسير القرآن، كتاب المناهج، سير الارواح، تحفة المحبين، مسائل التوحيد، ديوان المعارف.

حضرت شیخ روز بہان بقلی ڈیائیڈ شعر کہنے پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے قصا کد، غزلیات، مثنویات اور رہاعیات بھی کہیں۔صاحبِ حال بزرگ تھے۔ اکثر حالت جذب میں شطحیات فرماتے ، اس لئے آپ شطاح کے نام ہے بھی مشہور ہوئے۔

خیابانِ لطف علی خان زند، درب شخ میں ، سڑک کے کنارے آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی بارگاہِ اقدی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جا در کا نذرانہ پیش کیا اور دُعا کے بعد اگلی منزل روانہ ہوئے۔

## شخ الاجل مشرف الدين مصلح المعروف حضرت شخ سعدى شيرازى ولألفظ

حضرت شیخ سعدی والفیز کا شارد نیائے اسلام کے ناموراسلام میں ہوتا ہے۔ آپ والفیز ایک بہت بڑے عاشق رسول مارٹیز معلم اخلاق اور عظیم شاعر تھے۔ بھین ہی سے عبادات ، شب بیداری اور تلاوت کلام مجید کا بے حد شوق تھا۔ نبی اکرم ساتیز ہے شنخ سعدی ساتیز کی محبت اور عقیدت انتہاء درجہ کی تھی۔ آپ جالئیز کی مشہورز مان رہائی:-

كشف الدجى بجماله صلوا عليه و آله بلغ العلى بكماله حسنت جميع خصاله

حضرت شیخ سعدی والی کی زندگی کا زیادہ حصہ تحصیل علم اور سیر و سیاحت میں ہمر ہوا۔
مدت وراز تک ایشیا ،اور افریقہ میں سیر وسیاحت کرتے رہے ، بیدل جج کئے۔ ہمیشہ ہے سر وسامانی اور متوکل ورویشوں کی طرح سفر کرتے ، عمرت اور تنگدی کے باوجو وخود واری کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔
" گلتان' میں آپ وی تخوا کیے۔ جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی زمانے کی تخی اور آسان کی گروش کا شکوہ نہیں کیا گروسرف ایک موقع پر وامن استقلال ہاتھ سے چھوٹ ہی گیا۔ آپ والی تی جو تی فرماتے ہیں کہ میرے یاؤں کی جو تی تھی اور تہ جو تی فرماتے ہیں کہ نہ میرے یاؤں کی جوتی تھی اور نہ جوتی فرید نے کی طاقت ، ای حالت میں ممکین اور تنگ ول کونے کی جامع مسجد میں جا پہنچا، وہاں ایک شخص کود یکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہ ہے ، اسی وقت میں نے کونے کی جامع مسجد میں جا پہنچا، وہاں ایک شخص کود یکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہ ہے ، اسی وقت میں نے

خداوندتعالیٰ کاشکریادا کیااورایئے ننگے یاؤں ہی غنیمت سمجھے۔

آپڑٹائیڈ کا تمام کلام پندونصائے ہے لبریز ہے، پاک و ہند کا کوئی ایسامدر۔ ندتھا جہاں آپ کی تصانیف نہ پڑھائی جاتی ہوں، سعدی چھٹی کوسب ہی اپٹااستاد مانتے ہیں اور پھرا بسے استاد، کدرہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔

حضرت شیخ سعدی بین نیم بارگاه اقدی میں دوسری بار ایک سیدزادے کے ہمراہ حاضری کا شرف حاصل ہور ہاتھا۔ بدیۂ سلام پیش کیا جتم شریف پڑھااورا کی جیاور کا نذراندآ پ کی بارگاہ میں پیش کیا۔

یکھ دیرآپ کے قرب میں مراقب رہنے کے بعد ؤ عاکی اور ہاہر آ کر مزارِ مبارک سے ملکق ایک چائے خانے کے پیچے'' حوضِ ماھی'' مجھلیوں کا حوض ہے۔ جس میں کافی تعداد میں مجھلیاں موجود جیں ، اِن کے بارے میں سے بتایا جا تا ہے کہ پیمچھلیاں قدیم زمانے سے سل درنسل چلی آ رہی ہیں۔

جیائے خانے میں ایرانی جائے کا لطف آٹھایا، اس کے بعد حضرت شیخ سعدی ڈاٹٹو کمپلیکس کے ڈائر کیٹر صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، کتابوں اور رسالوں کے تحاکف آٹہیں ڈیش کئے، ٹھنڈے مشروبات سے ہماری تواضع ہوئی، تصاویر بنا کیس اور اجازت کے بعد باہر آ کر حافظ شیرازی کے مزاد میارک کی طرف روانہ ہوئے۔

## بلبل شيراز حصرت خواجه محرشس الدين حافظ المعروف حافظ شيرازي والثليظ

خوادیہ صاحب کا اسم گرامی محمد، لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ آپ رہی ٹیڈ 726 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قر آن مجید حفظ کیا پھر وقت کے مشہور نقید ومفسر مولا ناشس الدین محمد عبداللہ شیرازی سے فقہ وتفسیر کی تعلیم حاصل کی۔

آپ دور تیموریہ کے بلند پایابزرگ اور عظیم صوفی شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ بھی حضرت سعدی والغیز کی طرح بجیب میں ہی سامیہ پدری ہے محروم ہو گئے تھے مگر اس کمی کی وجہ ہے آپ کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ آپ نے تصیدے، مثنویاں اور قطعات کھے مگر آپ والغیز کی شہرت آپ کی غز لیات کی وجہ ہے ہوئی۔ آپ بی خزلیات کی وجہ ہے ہوئی۔ آپ بی خوان سے لوگ فال نکا لئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے دیوان

كۆ' لسان الغيب'' اور' نزجمان الاسرار'' كے ناموں ہے يا دكياجا تاہے۔

حضرت حافظ شیرازی ڈائنڈ نے اپنی زندگی میں شیراز میں متعددانقلابات دیکھے،تقریباسات بادشاہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تحت حکومت پر بیٹھے،خوز بزلژائیاں ہوئیں اور حشر خیز جنگوں نے امن و سکون کوئٹاہ کردیا۔ان افسوسناک مناظر سے دنیا کا عارضی جاہ وجلال آپ کی نگاہوں میں حقیر ہوگیا۔

آپ بڑائین کا مزارِ مبارک سطح زمین سے او نیچ چبوترے پر ہے۔ قبر قدرے کمبی ہے اور ستونوں کے اوپر چھتری نما گنبد ہے۔ احاطہ مزار میں حکد جگد سایہ دار درخت اور چھولوں کی کیاریاں ، ہر طرف ماحول کومعطر کئے ہوئے ہیں ، یہاں پرآنے والوں کا ہروقت تا نتا بندھار ہتاہے۔

بحد الله! دوسری بارحضرت حافظ شیرازی بٹائیڈ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہور ہا تھا۔ فاتحہ خوانی کی مسب کیلیے دُعا کمیں کیس اور تصاویر بنانے کے بعد مقام '' چہل تنان''روانہ ہوئے۔ چہل تنان

چہل تنان بیخی'' جالیس اجسام'' ایک وسیج وعریض خوبصورت باغ کے اندر جالیس قبور مبارکہ جیں جن کے بارے میں صرف آئی ہی معلومات جیں کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے نیک و پر ہیزگار بندے تصاور اِس مقام پر عبادت وریاضت میں مشغول رہنے کے بعد وصال فرما گئے اور بعد میں یہ مقام چہل تنان کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اس مقام پرحاضری کا شرف حاصل ہوا، فاتحہ خوانی کی اور اِن ہزرگول کے وسیلہ ٔ جلیلہ ہے وُعا تعین کرنے کے بعد مقام 'فِفت تنان''روانہ ہوئے۔

#### بمفت تناك

ہفت تنان لینی '' سات اجسام' ایک خوبصورت کمیلیکس کے اندرسات تیورمبارکہ ہیں، یہاں کسی زیان میں باغ اورخانقاہ ہواکرتی تھی، جہاں پر بیسات بزرگ عبادت وریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کرامت بزوانی کی فاری کتاب ''اصاکین قاریخی، ھذھبی، اُستقانِ فارس'' کے مطابق اِن بزرگوں کا شاراولیائے کا ملین ٹیں ہوتا تھا اور اِن بزرگوں میں سے جب کسی کا آخری وقت آ جا تا تو باتی سب اولیائے کرام اُس کے کفن ووفن کا انتظام کرتے اور اُسے اس مقام پروفن کردیا جاتا، اس

طرح آ ہستہ آ ہستہ ہرولی اپنے مقررہ وفت پر اس دنیائے فانی کوالوواع کہہ جاتا۔

آخری بزرگ کا جب وقت بالکل قریب آگیا اور اُنہیں اس کا کلما کیم بھی تھا، اُنہوں نے شہر سے خسال کو بلوایا اور اُس سے کہا'' ہم سات آ دمی ہتھے، اور ہم میں سے چھآ دمی اپنی اپنی باری پر اس دنیا کوالوداع کہتے ہوئے اگلے جہان چلے گئے، اب میں اکیلارہ گیا ہوں اور میر اوقت بھی بالکل قریب ہے، میں نے اِس مقام پر چھٹے آ دمی کی قبر کے بعد اپنی قبر تیاد کر لی ہے، بس میں اب اپنی منزل پر دوانہ ہوتا ہوں بھی جہم کوشل دے کر اِس جگہ دفن کردینا، اور خودانتقال فرما گئے''۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، به جاولیائے کاملین کی شان۔ بحد اللہ! اس باغ میں موجود سات قبور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، فاتحہ خواتی کی اور وَعا کے بعد دالیں ہوئے۔

صوبہ فارس کے خوبصورت و پر کیف شہر میں تین دن قیام رہا، اس دوران جہاں تک ہم سے ممکن ہو کا سرادات کرام اوراولیائے کا ملین کی بارگا ہوں میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بروز بدھ 20 جولائی 2011ء بارگا و حضرت شاہ چراغ میں حاضری کے بعد شہر شیراز کو الوداع کہتے ہوئے، بس اسٹینڈ پنچاور یمال سے 21/2 ہج کی ہیں سے اپنی اس سفر کی آخری منزل مشہد مقدس روانہ ہوئے۔ اسٹینڈ پنچاور یمال سے 21/2 ہج کی ہیں سے اپنی اس سفر کی آخری منزل مشہد مقدس روانہ ہوئے۔ مشہد مقدس مقدس کی بقیہ مشہد مقدس کی بقیہ نے سابقہ ڈرائیورابوالقاسم کے ہمراہ مشہد مقدس کی بقیہ نیارات کا شرف حاصل کیا۔ بارگا و حضرت امام علی رضائی تین ہی حاصری رہی اور سرزمین ایران سے رفعتی کا وقت ہوا اور بروز اتو ارمؤر نے 24 جولائی 2011 وقت پروہاں سے لا جورائیر بورٹ کیلئے روانہ کے بعد مشہد کے بین الاقوامی ائیر بورت پنچے، جہاز مقررہ وقت پروہاں سے لا جورائیر بورٹ کیلئے روانہ ہوا، اور یول بیزیارات کا سفر مقدس جواتو ار 10 جولائی 2011 وکولا ہور سے شروع ہوا تھا، بروز اتو ار

بارگاہِ رب العزت میں دِلی وُعا ہے کہ یا رب العالمین! اپنے ووستوں کی ہارگاہوں میں ہماری!ن حاضر بوں کوقبول ومنظور فر ما کر اِنٹیں ہماری چخشش ومغفرت کا سبب بناوے،آمین

بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله و اصحابه و بارك وسلم

# زيارت مزارات مباركه

(تحرير: صاحبزاده ابوالحن پيرڅمه طا برحسين حقي قادري)

### هـر كسـے را بهر كارے ساختىند ميـل آن انـدر دلــش انداختىند

(ہرکسی کوکسی نہ کسی کام کیلئے بیدا کیا گیا ہے۔اوراس کام کی طرف توجہ یااس سے محبت استے ول میں ڈالی گئی ہے )

کتاب کا نام چونکہ" زیارات ایران" ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مزارات کی زیارت کے جواز میں نہایت اختصار کے ساتھ کچھ با تیں قلمبند کروں ، کیونکہ آج کل بعض کم علم لوگ مزارات کی زیارت سے متعلق طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں ۔ زیارت قبور کے مستحب ہونے پر حالاتک سلف و خلف میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور حضور سرور کا ناب خلاصۂ موجودات ساتھ کے اقوال وافعال سے بھی زیارت قبور کی ترغیب ثابت ہے اوراس بارے میں بہت می تھے احادیث موجود ہیں۔

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كلها كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مومنين و اتاكم توعدون غداً موجلون وان انشاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لا هل البقيع الغرقد (مشكوة شريف بجددوم مشخد 525)

" حضرت ما نشصد یقه وافعهٔ افر ماتی ہیں۔رسول الله من پیر کا طریقه تھا کہ جب رسول الله من پیر کی ان کے ہاں باری ہوتی تو آپ ساتھ ہے آخر رات ہیں بقیع کی طرف نکل جاتے ۔فر ماتے اے مومن قوم کے گھر والوا تم پرسلام ہو۔تم ہے جس چیز کا وعدہ تھا وہ تہ ہیں ال گئی ۔کل کی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور ان شاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ خُد ایا! بقیع والول کو بخش دے '۔

اس کے علاوہ شہداء اسلام کے مزارات پر سفر کرنے جانا بھی حضور سؤیڈیڈ اور صحابہ کرام رشائیڈ کے احوال میں فابت ہے۔ ربی بات عور توں کی تو تبی کریم سؤیڈ نے اپنی گفت جگر سیدو فاطمیۃ الزھرا و بنافیجیا کو اپنے پیچا سیدنا حزہ بڑائیڈ کی قبر انور کی زیارت اور در تکی کی اجازت وے رکھی تھی۔ ام المومنین سیدہ عاکشہ صدیقہ بڑائیڈ جھی اپنے بھائی عبدالرحمٰن کے مزار کی زیارت کیا کرتیں۔ ''مشکلہ ق شریف'' میں زیارت قبور کے وقت مخصوص وعا کا بھی ذکر ہے جو رسول اکرم سر پیلے نے سیدہ عاکشہ بڑائیڈ کو تعلیم فرمائی۔ ''جیج بخاری شریف'' میں ہے ایک مرتبہ آپ سر پیلے نے ایک عودت کو قبر کے پاس دو تے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا اقسقسی المللہ و اصبو می ''اللہ نے ڈراور صبر سے کام لے''۔ جبکہ زیارت قبر سے آپ نے اس کہا اقسقسی المللہ و اصبو می ''اللہ نے ڈراور صبر سے کام لے''۔ جبکہ زیارت قبر سے آپ اور آواب نیارت قبور کے مخالف کے امور میں جن کا وعظ و تذکیر سے علائ از حد ضروری ہے ۔ یہی اور آواب نیارت قبور کے مخالف کے کھامور میں بی کر کے میں اور زمانہ جا بلیت کے امور چھوڈ دیں ۔ بیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے آغاز میں بی کر کھی تھی اور زمانہ جا بلیت کے امور چھوڈ دیں ۔ بیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے آغاز میں بی کر کھی تھی اور زمانہ جا بلیت کے امور چھوڈ دیں ۔ بیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے آغاز میں بی کر کھی تھی اور زمائہ جا بلیت کے امور چھوڈ دیں ۔ بعد میں جب رسول اللہ می تھور کے آواب سے واقف ہو جا کیں اور زمانہ جا بلیت کے امور چھوڈ دیں ۔ بعد میں جب رسول اللہ می دورو ھا و لا تقو لوا حجوا ''میں نے تہیں نیارت قبور کے تو کہ دیا تھا گراب زیارت قبور کی اجازت فرمائی تو بیلی بات دہرائی کشت نہیں کو ایا تھور کو ایا تھور کو ایا تھولوا حجوا ''میں نے تہیں نیارت قبور کے والے می کو دیا تھا گراب نے تورکرولیکن جا بلیت والی بات نہ کرنا''۔

فرمایا کرتے <sup>دف</sup>اس ہے تین مسائل ثابت ہوئے۔

(۱)۔ قبر کی زیارت کیلئے جانا (۲)۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑاٹنٹیا کاروضۂ اطہر کی کنجی برداری کرنا ورنے آپ سید ھےروضۂ اطہر پر پہنچ جاتے (۳)۔ قبرشریف پراُ چھاڑ کا ہونا''۔

عن عائشة قالت كُنت ادخل بيتى الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانى واضع ثوبى واقول انسما هُو زوجى وابى فلما دفن عمر معهم فوالله مادخلته الا انا مشدودة على ثيابى حيآءً من عمر (مشكوة شريف، جلدوم، سخه 527) مادخلته الا انا مشدودة على ثيابى حيآءً من عمر (مشكوة شريف، جلدوم، سخه 527) "خطرت عائش صديقة بالمثن فرماتى جي كريس ابني جس بين رسول الله سائية مفون جي يول بي عادرا تارك جلى جاتى شي ايرك مير دوج جي اورا تارك جلى جاتى شي اورك بي عادر تارك بين بيا ورايك مير والد، يحرجب حضرت محرج الله في المرابي عادرا تارك بين المرابي المربي المربي المربية المربي المربية المربية

صاحب مزار کی تکریم اور لفاظ کا واضح منظر قار کین مندرجہ بالا احادیث ہے ملاحظہ فرما کیے ج تیں۔اب ملت اسلامیہ کے بعض اکابرین اوراولیائے حق کے مزارات کو جب اہلی علم وفضل اپنی والہانہ محبت کے بیش نظر بوسد دیتے ہیں تو کیچھاوگ اے شرک و بدعت تھمراتے ہیں حالانکہ اہل محبت کے بیانداز آٹار ججابہ سے ثابت ہیں۔

عن داؤد بن صالح قال اقبل مروان يوماً فُوجَدَ رجالاً واضعاً وجهه على القبر فَاخَذَ رقبته وقال اتدرى ما تصنع قال نَعَمُ فاقبل عليه فاذا هو ابو ايوب الانصارى رضى الله عنه جنتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبكوا على الذين إذا وليه واهله والكن ابكو عليه اذا وليه غير اهله (متدرك الحاكم ، جلد چارم مشخد 515 مندامام اجد بن شبل ، جلد چارم مشخد 422)

'' داؤد بن صالح ہے روایت ہے ایک دن مروان متوجہ ہوا تو ایک آدمی کو اسطر تی پایا کہ وہ اپنا کہ وہ مزار مقد ت پر دکھے ہوئے تھا۔ تو مروان نے اسے گردن ہے پکڑا اور کہا کیا تھے معلوم ہے کہ کیا کر دہا ہے ؟ اس شخص نے جواب دیا۔ ہاں (جھے معلوم ہے)۔ جب وہ شخص مروان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مصرت ابوابوب انصاری بڑھی تھے۔ فرمایا: میں رسول اللہ سے تابی ہیں آیا ہوں نہ کہ کسی چھر کے باس۔

پھر فر مایا: میں نے رسول اللہ سائی کوفر ماتے سنا تھا کہتم دین پرایسے وفت ندرونا جبکہ اس کا اہل اور لائق آ دمی جا کم ہو۔البتہ اس وفت وین پررونا جس وفت نالائق اوراور نااہل آ دمی جا کم ہو''۔

مؤذن رسول الله سيدنا بلال حبشي طائفة كامزار نبي كريم طائفة براينا چره ملنے كاواقعه ابن عساكر في بروايت سيدنا ابودروا و طائفة نقل كيا ہے۔ جس سے صاف طاہر ہوتا ہے كہ صحابه كرام اپني والبانه محبت كے قيشِ نظر مزار بوى كرتے تھے اوراس فعل سے روكنے والے كوسيدنا ابوابوب انسارى طائفة سے نا ابل كا خطاب ملا۔

رہی بات توسل کی تو بارگا و خداوندی ہیں و نیا اور طلب کے وقت صاحب مزار ہے توسل کرنا
مطلق ہے۔ اس ہیں اٹھال و رجال اور احیاء واموات سب شامل ہیں۔ یہاں وسیلہ کومقید کرنا اور سی خطلق ہے۔ اس ہیں اٹھال و رجال اور احیاء واموات سب شامل ہیں۔ یہاں وسیلہ کومقید کرنا اور صرف اٹھال یا احیاء مراد لیمنا آ ہے کر ہمہ کی روح کے خلاف ہے۔ '' ترفد کی شریف' کے باب الدعوات ہیں اور '' اٹھن ماجیشریف' کے باب الدعوات ہیں اور '' این ماجیشریف' کے باب صلا تا الحاجة ہیں ہروایت حضرت عثمان بن صنیف والناؤ ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں ایک نا بیمنا شخص کورسول اکرم سائی ہی ہے خود اپنے وسیلہ سے ذعا کی تعلیم فرمائی جس کی ہرکت ہے۔ ''کی بیمنائی لوٹ آئی۔

### قطعاتِ تاريخ ﴿سال طباعت›

## کتاب متطاب "زیارات ایران مع تصداویر" از قلم مری افتخاراحمه حافظ قادری زیر مجده افشال کالونی مراولینڈی کینٹ۔

كتابكانبرشار32 بهالفاظ بحماب ابجد" زيبا جهد" "زيب و ادب" 32 32

| سال طباعت 1433ھ / 2012ع                                                                                                                                   |       |              |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------|
| به الفاظ مجساب ابجد                                                                                                                                       |       |              |       |         |
| نَضَيِلتِ عَجِم لَذَكَارِاللِ نَاهُ وَجَانِ منهاجِ فَضَيْلت فَرُونَ شُمُونَ عَلَمُ وَيَقِينَ انُوارِاللِ اوب وشرايت وطرايقت<br>1433هـ 1433هـ 1433هـ 2012ء |       |              |       |         |
| ÷2012                                                                                                                                                     | -2012 | <b>⇒1433</b> | ے1433 | ۵1433 م |

| افتار الحم كا مدت ہے قام ہے أور بار          | اولیاء کے ذکر سے تاریکیاں کرتا ہے ذور       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| أس نے علم و فقر کے ویکھیے جو امصار و دیار    | ہم سے دور اُفرادگاں کو بھی شنایا اُن کا حال |
| ے شلم اس کا ارباب نظر میں انتہار             | عالم اسلام كا لاريب سياح عظيم               |
| بالیش یے ہے "شہانی جدوجھد افتخار"<br>1433ھ   | اس كتاب خوب كى طارق كبى تاريَّ عِاپ         |
| واه داه "وهاچ شوق انگيز كار افتخار"<br>2012ء | ووسری تاریخ مجھی اُس کی طیاعت کی کبی        |
| وه نُلستان جو قيامت تك، رب كا يُر بهار       | أس نے دوق و شوق سے طارق کیا آراستہ          |

| ہے اِثمت بخت حافظِ افتخار                                        | أس پير ب لطنب خدا و مصلفي            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| اُن ممالک میں گیا ہے بار یار                                     | جيں جہال آرام فرما الل <sup>حق</sup> |
| کیریا کے اولیائے ڈی وقار                                         | حق تعالیٰ کے عبادِ محترم             |
| دائگی ہے جن کا اون و اقتدار                                      | ان کے درباروں ہے وہ حاضر ہوا         |
| تا قیامت بین گل افغان، پُد ببار                                  | جن کے علم و فقر کے عقمت کے باغ       |
| قومیه عقق و مجت کا دیار                                          | قونے کا بھی ہے زائر سعد بخت          |
| "مواوی" کا روضئهٔ گردُول وقار                                    | أس نے دیکھا، ناز کر مکتا ہے وہ       |
| عُوث أعظم فَيُنْغُونُ كَا قَلْكَ بِإِمِي مِزار                   | أُس نے دیکھا وہ گیا بغداد مجھی       |
| جن ہے جانا تخت ہے دخوار کار                                      | دُور لا اليک جگهول پر جھی عملیا      |
| مرقد پاک قرید الدین عطار                                         | دیکھا فوش قسمت نے نیشاپور میں        |
| أن كي ويكهيس تربيس انوار بار                                     | با يزيد، محبدالعظيم و شاه چراغ       |
| حافظ شراز مجان و معدی میسید کے مزار                              | د کھے دیدہ ور باند اقبال نے          |
| اوليائے کام گار و نام وار                                        | بو سعید و جام اتحد، جنگی دوست        |
| أن كي ويكيس بارگامين باوقار                                      | "بندگانِ عَاصِ عَلَامٌ الغيوبِ"      |
| معی چیم، جبتی اُس کا شعار                                        | کا بلی و کمل انگاری ہے دور           |
| خومیان، رعنائیان ہیں بے شار                                      | اس کتاب ویکش و مرغوب ک               |
| بیه کتاب علم و عرفان، شامکار                                     | ہے مزین عمرہ تصویروں کے ساتھ         |
| ي جويره نيب"عكسافتخار"<br>1433=1432+1                            | حالِ چاپ اس کا ہے الروے "ادب"<br>1   |
| کی رقم طارق نے" <u>عہ کہ س</u> ا <u>فتہ خ</u> ار"<br>1433=1432+1 | اس کی تاریخ طباعت ازروے "الدب"<br>1  |
| کُل رُفِّم "خبوبسی،عبالووافتخساد"<br>2012ء                       | دوسری تاریخ سال عیسوی                |

مخد غیدالقیوم طارق سُلطا نیوری، واهٔ کینٹ

## زياراتِ ايران نامه

به مناسبت دیدار از زیارت گاه های ایران و گردش در ایران ، دو یار یکدل و یکسویه جناب آقای سید رفاقت علی شاه کاظمی مشهدی قادری منگانوی و جناب آقای الحاج پرفسور افتخار احمد حافظ قادری شاذلی قونیوی و تحریرو تألیف و ترتیب کتاب مستطاب "زیارات ایران" باتصویر رنگین و دل نشین و نوشته های روح پرور دربارهٔ ایران و زیارتگاه های گونا گون ایران.

آغاز سفر زيارتي

| محبت همه جا فراوان بود          | زيارات ايسران گلستان بُود      |
|---------------------------------|--------------------------------|
| بُودافتخاراحمدماكبير            | زيارات ايسران شده بى نظيسر     |
| ز بهر زیارت همه جان شار         | زيارات ايسران مقكس شمسار       |
| تساوير رنگين منوربود            | زيسارات ايسران مسسؤر بسود      |
| همه اوصيا وهمه اتقيا            | زيسارات ايسران دل اوليساء      |
| "قَلْم يَسطُرونَ "چوحمِن حَصين  | زيارات ايسران عشق آفسريس       |
| ببین عــزّت و دانــش و افتخــار | هــه جای ایران شده نو بهار     |
| شده همره افتخار الأمين          | رفاقت على شاه داناى دين        |
| به گردش در ايسران به عز و وقار  | رفاقت على همدل افتخار          |
| از آن گل زمین آمدند جان فشان    | ز پسنددی روان هر دو ایس پارجان |

#### مشهد مقدس رضا عيان

| به مشهد رسید ند و قُدس آستان | دويار طريق محبت روان          |
|------------------------------|-------------------------------|
| على بن موسى الرضايين بارضا   | زيارت نمودندامام رضا عين      |
| سفر آمده راه عشق و سنتق      | دل و جسان سپردند در راه حسق   |
| شدند شادمان در مقام رفیع     | به طوس و أبا ضلت و خواجه ربيع |

امام رضا تباينان

| به لطف وارادت بُود اقتدا          | خراسان و درگاه شاه رضا عید      |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| به هشتم امام الله عشق بنیاد کن    | نخست از امام رضا ۱۹۵۰ یاد کن    |
| به هر كس دهد ذوق و همّت تمام      | دعا ومناجات هشتم امام عين       |
| محمد رسول خدا بين را بخوان        | به ایوان و گنبدنظر کن به جان    |
| صحابه المالية همه اوليا الله الرو | محمد رسول بَيْنَةً وهمه آل او ﷺ |
| شهيدان درگاه حق اليقين            | خراسان بُود مركز عشق و دين      |

تربت ابوالقاسم گرگانی این

| در آنجایی آبودانه شدند        | سيسس سوى تربت روانه شدند          |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| به گرگانی او را نسب هست و حال |                                   |
| روان سوی در گاه او سالکان     | زیارتگهش مرکز عاشقان              |
| همه بهر دیدار او مستمند       | بُــوَد كشف درگــاه او دل پسـنــد |

تربت شيخ احمد جام بيسة

| رفاقت على همره افتخار       | سپسس سوی جام آمدند آن دو یار    |
|-----------------------------|---------------------------------|
| طلب كارعهد ألست آمدند       | به شیخ احمد جام مست آمدند       |
| همه مست و شاد و خروشان شدند | از آن تـربـت جـام نـوشـان شدنـد |
| هميس است عرفان او را دليل   | به شیخ احمد جام و آن ژنده پیل   |

مزارا بوسعيد ابوالخير بيسة

| به اسرار توحيد نيكو نوشت    | ديگربوسعيدشيخ نيكوسرشت      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| كلامس كندجان ودل رالطيف     | ابوالخير مهنه بزرگ و شريف   |
| همه سالكان سوى او مى روند   | هممه سالكان سوى او مى روند  |
| پـنـاه هــه هست ربّ الـمجيد | بیایید به درگاه این بو سعید |

مزار شيخ فريدالدين عطار مناس

| هـمــه روشين از بود ربّ الفلق      | نشابور بودجلوه عشق حق        |
|------------------------------------|------------------------------|
| بــه درگــاه عـطــار نـعــره زدنـد | بــه شهــر نشابور خوش آمدند  |
| بـــ گــــزار عشق الّهــى دقيق     | هـمان شيخ عطًار پير طريق     |
| خروشان به اشعار او كاملان          | زيارتگهش جلوهٔ عارفان        |
| به پندنامه اش جهچه زن بلبلان       | بخوان منطق الطّير او اى جوان |
| همه اوليااندر آن جلوه گر           | بخوان تذكره اوليا اي پسر     |
| مسزار كسسال را تسو دلشساد كن       | زختيام وبعسروق كنون يادكن    |

مزار شيخ سعيد مغربي يناتة

| سعید بن سلام است و باشد سترگ           | گرمفربی شیخ سعید بزرگ       |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| بــه شهــر نشـابـور دارد مقـام         | مه درگاه او داده هر کس سلام |
| بــه نيــكــى بـرا و داده انـد آفـريـن | تىن عارف پاك از گل زمين     |
| دعسا و درود و سسلام و سُسخسن           | دند شادمان این دو یار گهن   |

مزار بایزید بسطامی بیت

| روانه شدند با درود لطيف             | سپس سوی بسطام پاک و شریف |
|-------------------------------------|--------------------------|
| به جان یا محمد این به دل یا علی این | روان افتخار و رفاقت على  |
| شده جاء فياك زنده دلان              | زیارتگ بایزید زمان       |
| تحسوف از او درجهان شد مزید          | هـمـه اوليا پيروبايزيد   |
| بيانة بُود روح حق رانشان            | كلامسش ببودشهرة عارفان   |
| در آن بسايسزيد لسوح زرّين بُوَد     | گاستان بسطام رنگین بُود  |

مزار ابوالحسن خرقاني

| بُود بوالحسن عارف ميزبان | خرقان شده لنگر مبهمان |
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|

| شب و روز مردم بُود بندگی    | خرقان شده جلوهٔ زندگی      |
|-----------------------------|----------------------------|
| همانجاكه مهمان بُوَد مؤتمن  | خرقان بُؤدلنگربوالحسن      |
| نباشددر آنجاکسی راگناه      | ربهرهمه لنگر آمدپناه       |
| دهیسد نان و آیش چوگل در چمن | میسرسید از دیس مهسسان مس   |
| توانا كندنان اوجسم وتن      | برای هــه لـنـگريـوالـحسن  |
| به جان وبه دل او توانگر شود | هر آن كس كه مهمان لنگر شود |

شهرری و تهران

| به گردش سوی دشت و هامون شدند   | چـواز شهـر شـاهـرود بيـرون شدند    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| رفیقان رسیدند گردش کنان        | بــه شهــر ري و شهــر تهــران روان |
| بسه تهسران رسیدند و دل شسادوار | رفاقت على همره افتخار              |
| ستایشگراین دویار جوان          | درود و سلام همه دوستان             |

درگاه شاه عبدالعظیم عیانی

| همان شاه عزّو وقار و كريم         | رسیدند به درگاه عبدالعظیم      |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| سيردند راه و طريق امان            | زيارت نمودنداو رابع جان        |
| بُــوَد شــاه عبــدالـعظيم سايبان | بودشهرري مركز قُدسيان          |
| بـــه كــوه طبــرك بــود او مكين  | در آنـجـابودشهربانويقين        |
| همه کس دعا خوان در آن جایگاه      | بُود ایس بسابسویسه را بسارگساه |

گيلان معلّى

| بديدند وشادان شدند وامين           | مقدس همه جای ایران زمین           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| هممه جمای آن گلشن و گل ببین        | معلّى شده مُلك گيلان يقين         |
| رسیدندبی گیلان به لطف لطیف         | دوياربزرگ وعنزيز وشريف            |
| بــه جــان شــوق و ذوق فراوان شدند | بـ الله كيلان و كيلاني شادان شدند |

| شده جلوه گاه همه عارفان            | همه جنگل و کوه صحرای آن |
|------------------------------------|-------------------------|
| کے گردیدہ گیلان مهدامان            | همه قادری سلسله شادمان  |
| بــه گیلان و بـغـداد و این گل زمین | سراسر همه قادرى باليقين |

مزار سيّدة فاطمه امّ الخير يي

| بُــوَد مــادر قــادري هــا هـــــه | زیارتگ سیّده فاطمه ﷺ         |
|-------------------------------------|------------------------------|
| شده عبيد قيادر الله از او دلسنواز   | بُودامٌ خير فاطمه يه پاک باز |
| بــه درگاه این ام خیر پیچجان سپار   | رفاقت على همره افتخار        |
| كه باشد به درگاه حق رُتبتش          | بهوشید چادر بر آن تربتش      |

مزار ابوصالح موسى جنگى دوست

| کــه مــوســـى بُـوَد در جهـان وداد | از آنجا ابوصالح آمدبه ياد    |
|-------------------------------------|------------------------------|
| شده جنگی دوست آن محب امین           | پدر باشداو قادری را یتین     |
| پـراكنده عشق و محبت در آن           | سراسر همه قادری را مکان      |
| ك روشن نموده تمام جهان              | بُوَدشهر نور جاي بو صالحان   |
| برای مسلمان مصلّی شده               | ه مین است که گیلان معلَی شده |
| ابوصالح ﷺ و امّ خير ﷺ گل زمين       | شده مهد گیلان نقش آفرین      |
| به عشق خدا سينه شد چاک چاک          | بهوشيد چادر بر آن قبرياك     |

قم المقدسة

| رفاقت على شاه با افتخار      | يسس از آن به قُم آمدند آن دويار |
|------------------------------|---------------------------------|
| به گلزار قُم جملگی گشته گم!  | زيارت نمودند معصومه قُمنِ       |
| بسود شهسر قم شهسره با نام او | هممان سيّده فاطمه ع نام او      |
| به درگاه معصومه ﷺ بسته کمر   | زن و مرد و پیر و جوان سر به سر  |
| همه برزبان و دل و جان سرود   | مناجات و ورد و دعا و درود       |

شاه چراغ شيراز عياية

| به عشق خدا جانشان ترجمان       | سیس سوی شیراز گشته روان           |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| رفاقت على شاه شيرين زبان       | هـمـــان افتــخـــار احـمد رازدان |
| ز گل زار و سرو و گل و باغ وراغ | همه گفت و گوشان زشاه چراغ         |
| دعا خوان به دل باغ باغ آمدند   | نخست سوى شاه چراغ آمدند           |
| به لطف و صفا هر كجا جُست و جُو | سپــردنــد مهــر و محبـت بـــه او |
| سلام و دعا و صلوحة و اذان      | زيارت نسودند به نور روان          |

# مزار سيد عبدالله خفيف شيرازي المالية

| هـــان سيّـد عَبِـداللُّـه خفيف | بگر عارف پاک دانا شریف    |
|---------------------------------|---------------------------|
| به کشف حقایق به شوق سفر         | ـ نیکـی پُودنام او مشتهـر |
| دعا و ثناخوان خرگاه او          | بارت نمسودند در گاه او    |
| بدان سان كه نام خفيف جاودان     | صوفاز وگشته هر جا روان    |

#### مزار شیخ سعدی بیت :سعدیه

| بُود مسلح الدين سعدى رفيق   | ديگر شيخ اخلاق و دين و طريق      |
|-----------------------------|----------------------------------|
| شده نقش ايسوان و نسام بنكو  | گلستان و بوستان و اشعار او       |
| به عُشَّاق جان آشنایی کند   | غــزل هــاى او دلــرُبـايــى كند |
| ب دائش یکی باغ و بستان بود  | بەپندرنصىيحت گلستان بُود         |
| در آن حوض ماهی نمایاں شدند  | به سعدیه رفتند شادان شدند        |
| شب و روز مسردم در آنجا روان | بُـزدسعـديـه مركزعـاشقـان        |
| ب بادش دعا خوان شعار و دثار | نشستند برخاك سعدى دويار          |

### مزار حافظ شبرازي: حافظيه

| در آنجائهٔ د حافظ باک با: | بُـوَد شهـر شيـراز چـون سـروناز |
|---------------------------|---------------------------------|
| الراسيد شرعدد كالمالية    | اسره سهدر سيدرز شدن سر درد      |

| بُود درگهاش جای راز و نیاز               |  |
|------------------------------------------|--|
| رفاقت على شاه باافتخار                   |  |
| نشستند وخواندند اشعار او                 |  |
| گشودند فال محبت يقين                     |  |
| توای افتخار و رفاقت بدان                 |  |
| سراسر جهان عشق حافظ گرفت                 |  |
| سفرنامه این دویار شفیق                   |  |
| "زيسارات ايسران " بساغ و بهسار<br>"۱۱۸"  |  |
| "زيسارت ايسران "گوهسر نشار<br>"۱۱۸"      |  |
| "زيارات ايران "قُدس آستان<br>"۱۱۸"       |  |
| " زیسارات ایسران " نبوشت افتخار<br>"۱۱۸" |  |
| مادهٔ تاریخ های زیارات ایران             |  |
| كنون بشنويد جمله تاريخ آن                |  |
| مادهٔ تاریخ های هجری شمسی                |  |
| بــه تــاريـخ شــمســى بخوان داستان      |  |
|                                          |  |

| بود مستفیض نام تاریخ ناب<br>"۱۳۹۰ش"                    | كتاب زيارات شده مستطاب                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| "زيسارات ايسران راهم جگر"<br>"نيسارات ايسران راهم جگر" | نوشته شده نیکی از این سفر              |
| "زيارات ايسران اميد نجات"<br>"۱۳۹۰هش"                  | به تاریخ شمسی شده شش جهات              |
| " زیسارات ایسران عسرفسان حق "<br>"۱۲۹۰"                | به پندویه اندر زو عرفان سَبَق          |
| " زیسارات ایسران معطوف " شد<br>"۱۳۹۰ شش"               | همين افتخاريار معروف شد                |
| هجری قمری                                              | مادهٔ تاریخ های                        |
| "فيوضات كونين "حبل المتين                              | به تاریخ هجری بخوان این چنین           |
| "زيسارات ايسران مهسر مـــــر"<br>"۱۲۳۲ه ق "            | بــه تــاريــخ هـجـرى بُـوّد دليـدْيـر |
| "زیسارات ایسران رکس رکیس "<br>۱۲۳۲"ه ق "               | دهد جـذبـــهٔ حـق و حـق اليـقيـن       |
| " زيــــاراتِ ايـــران عــقــل آشــنــا "<br>«۱۴۳۳ ق " | ز مَــروه سقــر کن بــه سعـی صَفا      |
| "زیسارات ایسران شکسر ایسزدی "<br>۱۲۳۳ ه ق "            | هـــه جــای ایران بُـوّد بخردی         |
| "زيسارات ايسران بتساج و عَلَم "<br>"۱۳۳۳هق "           | فبه تاریخ هجری نوشته قلم               |

| "زيارات ايـران قـلـم عـنبـريـن"<br>"۱۳۳۳هق" | محبت در آن گشته مُسند نشین            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| يلادي يا عيسوي                              | مادهٔ تاریخ های م                     |
| "خوشا این فیض بود" تاریخ چاپ ۲۰۱۲"          | به تاریخ میلادی آمد حساب              |
| " زیسارات ایسران بسزم خسرام "<br>۲۰۱۲"      | زعشىق ومحبت رساند پيام                |
| "زيارات ايران الفت كشش"<br>"۲۰۱۲ م"         | ببين افتخار احمد خوش روش              |
| " زیسارات ایسران استساده است "<br>۲۰۱۲"     | خدا و رسول رفية و على المناه جان ماست |
| "زیسارات ایسران انگیختن "<br>۲۰۱۲"          | بــه راه شهادت چوخون ريختن            |
| " زیسارات ایسران کشور خدا"<br>۲۰۱۲" م"      | به درگاه حق دست ما بر دعا             |
| "زيسارات ايسران ختم كلام"<br>"۲۰۱۲" م"      | نوشته كتاب افتخار والسلام             |
| بخوان ای جوان تاشوی نیک خوی                 | "رهآ" این زمان گشته تاریخ گوی         |
| دوتن قادری: شاه و حافظ ولی                  | "رهـــآ" خـــادم افتــخــار وعـلـي    |

سرودهٔ دکتر محمد حسین تسبیحی" رها" تهران ایران

| مادهٔ تاریخ های دیگر در حروف جُمَل (ابجد)  |                                                     |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ى شمسى                                     | اوّل: هجری شمسی                                     |  |
| " زیسارات ایسران مهسر نو بهسار"            | " زیــــــارات ایــــران ثـــواب "                  |  |
| "۱۳۹۰ ه ش"                                 | "۱۳۹۰ ه ش "                                         |  |
| "زيساراتِ ايسران مكارم حُسرٌ"              | " زيساراتِ ايسران حسرم اكسرم"                       |  |
| "ه ۱۲۹۰"                                   | " ۱۳۹۰ ه ش"                                         |  |
| "زيارات ايسران لايىق و شايان "             | "زياراتِ ايبران جمال عالم افروز "                   |  |
| "۱۳۹۰ هش"                                  | "۱۳۹۰ هش "                                          |  |
| "زيسارات ايسران سيد الابسرار"              | " زياراتِ ايران مجلس ارباب معنى"                    |  |
| "۱۳۹۰ ه ش"                                 | " ه ش " ۱۳۹۰"                                       |  |
| ي قمري                                     | دوم: هجر                                            |  |
| "زيسارات ايبران اصبحاب مودت"<br>"۱۳۳۳ ۵ ق" | " زيارات ايران اصحاب محبت "                         |  |
| "زيارات ايران نقاش مانى "<br>"۱۳۳۳ ك ق "   | "زيارات ايرام استكسال" "زيارات السرام استكسال"      |  |
| "زياراتِ ايسرانِ رفيق و موسس "             | "زيــاراتِ ايــرانِ شـمع زندگـانـی "                |  |
| " ۱۴۳۳ ه.ق "                               | " ۱۳۳۳ ه ق "                                        |  |
| "زيسارات ايسران ولسى وقست"                 | " زیسارات ایسران سفسر دراز "                        |  |
| " ۱۳۳۳ ۵ ق "                               | " ۱۴۳۳ ه ق "                                        |  |
| "زيارات ايران جان وايمان فقير" " ١٣٣٢ ٥ ق" | " زياراتِ ايــران نيک نيّـت بــود "<br>" ١٣٣٣ ه ق " |  |
| زيارات ايران حاتم زمانه "                  | "زيساراتِ ايسران تبسّم گلل"                         |  |
| "۱۳۳۳ ه ق "                                | "۱۴۳۳ ه ق"                                          |  |
| "زيسارات ايسران كسام تسمنسا"               | "زيسارات ايسران شكر لب"<br>"۱۳۳۳ ه ق"               |  |

| "زيسارات ايسران گوهسر اشك"                            | " زیــاراتِ ایــران ســریـر اعـجـاز "      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| "۱۳۳۳ ه ق"                                            | " ۱۴۳۳" ه ق "                              |
| " زیسارات ایسران داستسان گوی "                        | " زيسارات ايسران مسخت جان "                |
| " ۱۲۳۳ ۵ ق "                                          | " ۱۳۳۳" ۵ ق                                |
| "زيسارات ايسران ميسرا ميسران" "زيسارات ايسران ميسران" | "زيسارات ايسران نهسال سسرور"<br>"۱۶۳۳ ه ق" |
| "زيسارات ايسران تيسز فهمسي "                          | " زياراتِ ايران از پنجهٔ آفتاب "           |
| "۱۳۳۳ ه ق "                                           | " ۱۴۳۳ ه ق "                               |
| ن ، عیسوی ، عیسایی                                    | مادهٔ تاریخ های میلادی                     |
| "زياراتِ ايران ابواب غنى خوشد"                        | " زياراتِ ايـران نيشتر غم بود "            |
| "۲۰۱۲م"                                               | "٢٠١٢ م"                                   |
| "زياراتِ ايران حفيظ غيب احبّا "                       | " زيبارات ايران جواب الحفيظ فرّح فاله "    |
| "۲۰۱۲ م"                                              | "٢٠١٢ م"                                   |
| " زیارات ایران حضرت آب جاه "                          | " زیارات ایران حاج حافظ اعظم "             |
| ۲۰۱۲"                                                 | "۲۰۱۲ م"                                   |
| "زيارات ايران حدّ پاک ذات خسروي "                     | "زيارات ايران تاج خسرو خلق بُود"           |
| "۲۰۱۲ م"                                              | "٢٠١٢م"                                    |
| "زیارات ایران شربت خرد افروز باده"                    | " زیاراتِ ایران جهد فیّاض زر بخش "         |
| ۲۰۱۲" م"                                              | "۲۰۱۲" م"                                  |
| "زيارات ايران خوش لقا خوش نوا هوا"                    | " زيارات ايران انتخاب دليذير احبًا "       |
| "۲۰۱۲ م"                                              | "۲۰۱۲" م"                                  |
| "زيارات فخر زمان خوش پسند احبّا"                      | "زيارات ايران باغ خوشنما بُوَد "           |
| "۲۰۱۲ م"                                              | "۲۰۱۲م"                                    |

دکتر محمد حسین تسبیحی" رهآ" تهران ،ایران

## كتابيات

| مصنف/مترجم/ناشر                             | نام كتاب/مجله (قارسي)                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| محمد رصّا سعاد تي را د                      | مجحزات وكرامات امام رضاغيتهم                  |
| المتثارات آستان قدس رضوی مشهد               | زيارت نامه حضرت امام على بن موى الرضاج الفؤ   |
| ابوالحسن على بن عثمان حِلا بي جيوبري غز نوي | كشف الحجيب                                    |
| وكتزمجد حسين سبجي ربا                       | عليل كشف النبي ب                              |
| ميرعلى شيرقا أختتوى                         | معيارسالكان طريقت                             |
| كرامت يز داني                               | العاكن تاريخي مذهبي اأستان فاري               |
| شخ غلام رضااسلامی                           | جلوه گاه أو ر                                 |
| مصنف/مترجم/ناشر                             | نام كتاب/مجله (أردو)                          |
| حان ﷺ على اصغرعطا أبي خراسا في              | زند گانی امام رضاعلیانی                       |
| حضرت ينخ ابوسعيدالوالخير بيئتين             | مقامات صونیه ( اُردور جمه امرارالتوحید )      |
| مترجم ويرزاد داقيال فاردتي                  |                                               |
| كيتان داحد بخش سيال                         | شرح كشف الحجيب                                |
| حضرت شيخ فريدالدين عطار                     | تَدْ كُرةُ الاولياء                           |
| ضيا تشنيم بلگرامی                           | روشی کے مینار                                 |
| افتخارا تبديعا فظاقا وري                    | مركارغوث اعظم طالنية                          |
| انتخارا تعرجا فظاقا دري                     | زيارانت مقدسه (جلداول)                        |
| افتخارا حمدها فظافا وري                     | ز بإرات مقدسه (جلدووم)                        |
| جها خيز او وهمد عبدالرسول للبي              | تاريخ مثائخ تقشونديه                          |
| پنجاب يو څورځي ، اه بهور                    | أرد و دائرة معالرف اسلام په (حلد دوم)         |
| نقافتي تو نصليث اسلامي جمهوريه اريان        | مجلّه سه ما ہی بیغام آشناءا سلام آبادہ شارہ27 |
| 298 U                                       | مجلِّدة كينهُ لا مور مفرور كرور ك757          |





# خاندانی پسِ منظر

جناب سیر رفافت علی شاہ کاظمی قادری مدخلہ العالی تاجدار سادات موسویہ کاظمیہ حضرت امام موک کاظم جائٹیڈ (مزار مقدس ،کاظمین شریفین ، بغداد شریف ،عراق) کے چمنستان کے عضرت امام موک کاظم جائٹیڈ (مزار مقدس ،کاظمین شریفین ، بغداد شریف ،عراور ،شہیدِ اصفہان (ایمان) کے جراور ،شہیدِ اصفہان (ایمان) حضرت امام خل رضا جائٹیڈ کے 36 ویں گل مرسز ہیں۔

حضرت سیر ہارونِ ولا بت ﴿ اللّٰهُ مَد بینه منورہ سے ایک قافلہ ساوات کے جمراہ اپنے براد رِمکرم جناب حضرت امام علی رضا طِلْ فَنْ بن حضرت امام مویٰ کاظم دِلْ فَنْ کَی بارگاہِ اقدی میں حاضری اور ملاقات کے لئے روانہ ہوئے کیکن اصفہان میں منافقین کے حملے میں آپ دِلْفِنْ شہید ہوگئے۔

### شرف اولا دحضرت سيد مارون ولايت ﴿ اللَّهُ:

حضرت سيدنا الم زاده بارون ولايت والني المران كى اولا وامجاد رضوان الله عليهم المحسم المستعيد كي اركيس مخطيم نسب شائل حضرت علامه مرض في الني الف من فرمات بيل الين ولمى خدا حضرت هارون بن موسلى بن جعفر بافرزنداش راكه هر كدام اولياء زمان و قطب مكان خود بوده اند و در ممالك مختلف زينت بخشيده و فيض رسانيده اند" ـ

(حضرت ہارون بن موکٰ بن جعفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں ۔ اُکی اولادِ مُیارکہ میں ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں ولی اور قطب کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں ، یہ حضرات دُنیا کے مختلف مما لک کو زینت بخشنے کے ساتھ فیض بھی پہنچاتے ہیں۔)

حضرت امام زادہ ہارون ہلائنڈ کے ایک صاحبزادے سیداحمہ ہوئے جو حافظ قرآن ہونے کے علاوہ زبدوتقوی اورا تباع شریعت مطہرہ کی ایک جاحبزادے سیداحمہ ہوئے کو حافظ قرآن ہوئے گے علاوہ زبدوتقوی اورا تباع شریعت مطہرہ کی ایک با کمال شخصیت تنے۔ انہی کی نسل مبارک ہے آگے چل کرسا دات کاظمیہ کے ایک درخشندہ ستارے جناب سید کمال الدین ہی ٹھیڈڈ ہوئے جن کی جودوسخاوت زمانہ بھر میں مشہورتھی اور شہر طوس ومشہد مقدی کے صاحب امروصا حب تصرف تنے۔

سید کمال الدین کاظمی بٹائٹڈ کے پڑیوئے سید حسین ٹانی بٹائٹڈ حیلیٹے وین محمدی سٹائٹ کے لئے سنطان سکندرلودھی کے دورِ حکومت میں مشہد مقدی سے دبلی تشریف لا کر مقیم ہوئے ۔ شلطان وقت آپ سے بہت زیادہ عقیدت ومحبت رکھتا تھا۔ حضرت سید حسین ٹانی کی اولا دِامجا دبغرض بہلیخ برصغیر کے مختلف علاقوں میں بھیل گئی۔

حضرت سید حسین نانی دی فی دی اولا دا مجاوے آگے چل کرایک سیدزاوے جناب سیداحمد هجاز مقدی تشریف لیے گئے۔ مکد مکرمہ اور مدینہ منورہ میں طویل قیام کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے اور پھران کی اولا ویں چیلتی رہیں حتی کے سیدر فاقت علی شاہ صاحب کے اجداد میں سے ایک ہزرگ سیدچین شاہ گرات کے قریب شادیوال میں مقیم ہوگئے۔

### سيدنواب شاه كأظمى عبيد

سیرچنن شاہ کے پڑیوتے اور سیر رفاقت علی شاہ صاحب کے جدامجد سید نواب شاہ کاظمی
ایک صدی قبل شادیوال (مجرات ) ہے اپنے اٹل و عیال کے ہمراہ ہجرت کرکے سرگودھا کی
مخصیل بھلوال موضع مرولہ واللا (معظم آباد) ڈیرہ امرتسریاں آکرآباد ہوگئے۔ بعد میں ڈیرہ امرتسریاں
سے ڈیرہ ورکال کے یاس آباد ہوئے جو بعد میں ڈیرہ نواب شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔

سیداصغرعلی شاہ کاظمی ( والدمحتر م جناب سیدرفافت علی شاہ کاظمی ) کی ولاوت شادیوال میں چوئی ۔ مرولہ والا میں ابتدائی اور مُدل تک کی تعلیم گورنمنٹ مُدل سکول میں حاصل کی ۔ بعدازاں انڈین فوج میں ملازمت اختیار کر بی۔ والدہ صاحبہ کے مجبور کرنے پر1949ء میں فوج نے نوکری چھوڑ دی اورا ہے والد کے ہمراہ کھیتی باڑی شروع کردی ۔1966ء میں ڈیرہ نواب شاہ (مرولہ والا) سے چک نمبر 14 جنوبی لوکڑی میارک سخصیل بھلوال (سرگودھا) میں ہجرت فرمائی ۔حضرت سید اصغرعلی شاہ کاظمی کی شادی مبارک چک نمبر 83 جنوبی کے ایک گیلانی سادات گھرانے میں ہوئی۔ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا کی سیدرفاقت علی شاہ کاظمی ) اورا یک بیٹی سے نوازا۔ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانچے سیدا صف صیبن شاہ کاظمی کے ساتھ کردی۔

1969 ء بیں ایک سکول میں ملازمت اختیار کرلی ۔ آپ کی بیعت ارادت چورہ شریف بیں حضرت امیر بادشاہ بینائی سے تھی بعد میں آپ نے بیعت صحبت تاجدا رمنگانی شریف حضرت خواجہ پیرمحد کرم حسین حنی القادری بینائیہ کے دست اقدس برفر مائی ۔

سیدا صغر علی شاہ کاظمی جون 1995ء میں ایک مبلک بیاری میں بیٹلا ہوگئے اور وہی بیاری آپ کی آخری بیاری فابت ہوئی اور بالآخر 31 دعمبر 1995ء کو اپنی جان مالک کے حوالے کردی ۔ اگلے روز مور خدیج جنوری 1996ء بعداز نماز مغرب جناب حافظ عبدالغفور صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں حضرت خواجہ پیر محمد مظیر حسین حنی القادری کے علاوہ پڑھائی جس میں حضرت خواجہ پیر محمد مظیر حسین حنی القادری کے علاوہ کثیر تعداد میں پیر بھائیوں اور اہلی علاق نے شرکت فرمائی اور آپ کی آخری آرامگاہ حضور قبلہ عالم مشرقی منگانوی بھائیوں اور اہلی علاق بیر ونی جانب حضرت پیر سید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی سید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی بیرسید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی بیرسید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی بیرسید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی بی بیرسید مطبع اللہ کے مزار سے متصل مشرقی جانب بی بی بی بی بی بی

## سيدرفا فتت على شاه كأظمى مرظله العالى

سین کو کیا معلوم تھا کہ حضرت سید ہارونِ ولایت کی نسل کے ایک حییتی سید زادے اور حضورغوث الثقلین ڈائیٹو کی نسل مبارکہ کی ایک حسنی سید زادی کی شادی مبارکہ سے جو نجیب الطرفین حضورغوث الثقلین ڈائیٹو کی نسل مبارکہ کی ایک حسنی سید زادی کی شادی مبارکہ سے جو نجیب الطرفین حسینی حسنی سید زادے کی ولادت ہوگی وہ مستقبل میں ایک ورخشندہ ستارہ بن کر رُوحا نیت کی ہلندیوں کو گھو کے گا اور اُس کا نام سیدر فاقت علی شاہ کا تھی تا دری ہوگا۔ (شجر وُ نسب السلے صفحہ پر ملاحظہ فر ما نمیں )۔



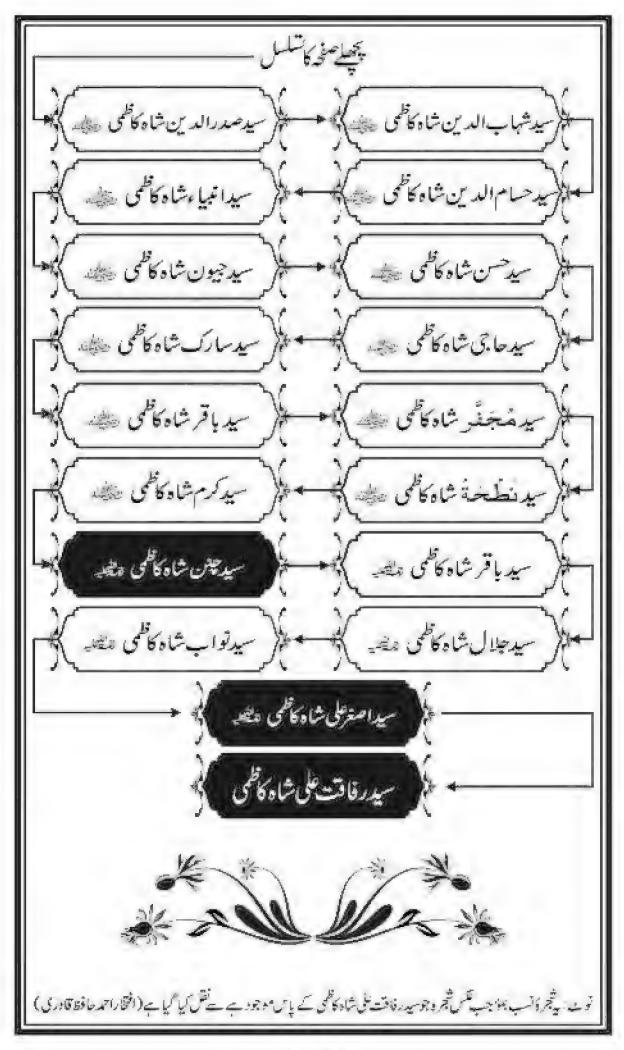

## ولا دت دابتدا كي تعليم:

سید رفافت علی شاہ صاحب کی ولادتِ با سعادت ڈیرہ نواب شاہ مرولہ والا (سرگودھا) مورجہ 2 جنوری1957 ،کوجوئی۔ابتدائی دین تعلیم اورقر آن پاک اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھااور کمل جونے پراُسکی تھیجے کیلئے جناب حافظ عبدالغفورصاحب مدخلہ العالی کی بارگاو میں حاضر ہوئے۔

دُنیاوی تعلیم کیلئے گورنمنٹ مڈل سکول مرولہ والا میں داخل ہوئے۔ ابھی چار جماعتیں پاس کی تھیں کہ آ ب کے والد گرامی جناب سید اصغر علی شاہ مرولہ والا سے چک نمبر 14 جنوبی میں ہجرت فرمائی۔ پانچویں جماعت کیلئے چک نمبر 16 جنوبی کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں داخل ہوئے۔

قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری طبیعت بچپن ہے جی کھیل کود کی طرف راغب نہیں بلکہ میں اپنے گاؤں کے ہزرگ لوگول کی محفل میں بیٹھتا جس کی وجہ ہے جھے ابتداء ہے جی نماز پڑھنے کی عاوت ہو گئی تھی۔ پرائمری کی تعلیم عکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم کیلئے گورنمنٹ مثل سکول چک نمبر 26 شائی (اجنالہ ریلو ے اشیشن کے قریب) میں واخلہ لے لیا۔ مُڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 75 جنوبی ہے ہاں کیا۔

#### ملازمت:

میٹرک کرنے کے بعد سال 1974ء میں ہی جناب ڈاکٹر افتخار الملت کے کلینک میں ملازمت شروع کردی ۔ ایک طویل عرصہ سے او۔ جی۔ ڈی۔ تی۔ ایل کے میڈیکل سینٹر میں خدمتے انسانیت میں مصروف ہیں۔

### سفر طريقت كى ابتدا!

ایک مرتبه دوران سفراس بنده ناچیز نے قبلہ سید رفاقت علی شاہ صاحب سے سوال کیا کہ حضرت مجھے بتا کمیں کہ آپ کے سفر روحانیت وطریقت کی ابتداء کیسے ہوئی اوراس کا پس منظراور کیا محرکات تھے؟ قبلہ شاہ صاحب نے جوابافر مایا کہ سفر طریقت کی بشارت یا اُس کا پس منظرتو ایک خواب محرکات تھے؟ قبلہ شاہ صاحب نے جوابافر مایا کہ سفر طریقت کی بشارت یا اُس کا پس منظرتو ایک خواب محمد کا سے محرکات اور کی اہم مُزرگ شخصیات اور اُن کی صحبت کا اُرْ ہے۔

#### خواب میں اشارہ روحانیت:

جناب سیدر فافت علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں گورنمنٹ مڈل سکول چک نمبر 26 شالی میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا تو ایک رات مجھے خواب میں ایک نہایت ہی خوبصورت بزرگ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جو ہمارے گھر میں موجود میں اورا یک پختہ کمرہ بنا کراس میں ایک مشین لگارہے ہیں۔

مشین لگانے کے بعد اُنہوں نے اُس کے چاروں اطراف میں ٹیلی فون سیٹ بھی تاروں کے ساتھ نصب کرنے کے بعد مجھ سے فر مایا کہ بیٹا! لوٹیلی فون کا ایکھینچ لگ گیا ہے اور ٹیلی فون بھی میں نے نصب کردینے ہیں لیکن اس ایکھینچ کا کئاشن کوئی اور دے گااور خواب ختم ہوگئی۔

صبح اُٹھا تو مجھ پرایک کیفیت طاری تھی۔ اپنے والدِ محتر م سے خواب کا ذکر کیا۔ خواب سُنے کے بعد آپ نے مخصصان برز رگول کا علیہ پوچھا تو میں نے پورا حلیہ بیان کردیا کیونکہ میں تجھے کمل خواب اچھی طرح یا دہتی جسے مطابق خواب اچھی طرح یا دہتی مرارک شنے کے بعد والدصاحب نے فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق یہ برزگ چک فہر کی ہوئیں کے مطابق یہ برزگ چک فہر کا یا والے پیرسید گلاب شاہ بخاری ٹیوائٹ (متو فی 1942ء) ہیں ۔ لیکن اس خواب کو این جا کرضرور بیان کرنا۔

ووسرے دن سکول ہے چھٹی تھی۔ میں مرولہ والا شریف ڈیر ہ نواب شاہ حاضر ہواا ور دادمحتر م کوسارا خواب بیان کیا جس پر آپ نے میرا ماتھا چو ما اور فر مایا بہت مبارک خواب ہے اور یہ ہمارے خاندان کے بہت بڑے فقیرا ورسلسلہ قادر پیفتشبندیہ مجدد یہ کے بزرگ ہیں۔

اس خواب کے بعد میں چک نمبر 22 شالی میں ان کے مزار مہارک پر حاضر ہوااور میسلسلہ
اب تک جاری وساری ہے اور کم از کم ان کے سالاند نحرس میں ضرور شرکت کرتا ہوں ۔ قبلہ شاہ صاحب
فرماتے میں کہ اس خواب کی تعبیر اور شکیل اُس وفت ہوئی جب میں اپنے آ قائے نعمت ، ولی کامل ،
کشتہ عشق ومحبت حضور خواجہ پیر محمد کرم حسین حنی القادری بہتائی کے سامنے قدم ہوئی ہوگیا اور اُس وفت
جا کرمعلوم ہوا کہ اُس ایجیجینے کا کنکشن کس نے دینا ہے۔ (پیرسیدگا ب شاہ بخاری بہتائی کے مزار مبارک اور اُن کی ذاتی تصویر حصہ تصاویر 2 میں ملاحظ فرما کتے ہیں )

#### تصوف كى طرف رغبت:

صُحبت صالح تُراصالح كند صُحبت طالع تُراطالع كند كَالْ بِرْرُك كَارْيارت كَاشُوق:

حضرت قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے الدھر حفیف جن ہے ہیری دوتی ہمی تھی سب ہے پہلے حضور قبلہ پیرسید سردار علی شاہ بخاری وہڑوی سرکار بہتنات کے مرید ہوئے۔
آپ کے فرشد کریم نے آپ کو دربار بلوآنہ شریف میں حضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین بھتات کے پاس حاضری کی تلقین فرمائی کیونکہ دربار بلوآنہ شریف کے حضرت حافظ گل محمد بھیت اور پیر کرم حسین بھتات دونوں کی بیعت طریقت و خلافت دہڑشریف ہے حضرت بابا جی علی گل جیت کی تربیت ، حافظ عبدالغفور صاحب کی جیت و معیت اور لالہ محمد حقیف صاحب کی وجہ سے کسی کامل بزرگ کی زیارت کا شوق دل میں اُجا گرہوا۔

## حضورخواجه بير فيدكرم حسين وينالة سي يهلى ملاقات:

جناب سید رفاقت علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب ہیں ساتویں جماعت کا طالب علم تھا تو ایک مرتبہ ہمارے پڑویں میں حضرت پیرفند کرم حسین لالہ محد حنیف کے گھر تشریف فرما ہوئے۔والدصاحب کو جب معلوم ہواتو آپان کی زیارت وملاقات کیلئے گھرسے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوگیااور میری یہ پہلی ملاقات صرف زیارت اور سلام تک محد و در ہی۔

### حضور قبله عالم منگا نوی میشاند سے دوسری ملا قات:

سیدرفافت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم منگانوی ہیں ہارے
گاؤں اپنی ہمشیرہ کے ہاں تشریف لائے۔ ان سے ملاقات کے بعد جب والیس ریلوے اسٹیشن کی طرف
جارہ ہے تھے تو ہیں سکول سے والیس آ رہا تھا۔ دور سے ہی جب آپ کے چہرہ اقدیس کی زیارت ہوئی
تو دل ہیں ایک خیال آیا کہ کامل ہزرگوں کی صورت الی ہی ہوتی ہے کہ جن کی ذیارت سے
اللہ تبارک وتعالیٰ کی یادآ جائے قریب ہونے پر ہیں نے جناب کی خدمت ہیں سلام پیش کیا۔ آپ نے
سلام کا جواب عنایت فرمایا ہیں نے عرض کی آپ کن کے گھر مہمان ہوئے تھے۔ آپ نے جوابا فرمایا کہ
میں حافظ عبدالغفور کے گھر حاضر ہوا تھا۔ ہیں نے عرض کی کہیا آپ اُن کے چرکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا
میں حافظ عبدالغفور کے گھر حاضر ہوا تھا۔ ہیں نے عرض کی کہیا آپ اُن کے چرکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا
میں حافظ عبدالغفور کے گھر حاضر ہوا تھا۔ ہیں اُن کا میا بی کیلئے وعا کی درخواست کی ۔ آپ نے فرمایا
میں اور ساتھ ہی فرمایا کہ حافظ عبدالغفور کو پیغام دیں کہ وہ جلدی ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں۔
مضور قبلہ عالم ہوئی تھے ۔ دومری ملاقات بھی اختبائی مختصر تھی گین اس ملاقات نے میری شخصیت پر گہرے
صفور قبلہ عالم ہوئی تھے ہے دومری ملاقات بھی اختبائی مختصر تھی گین اس ملاقات نے میری شخصیت پر گہرے

### حضور قبله عالم منگانوی عشاید سے تیسری ملاقات:

حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین حنی القادری جیستے سے قبلہ شاہ صاحب اپنی تیسری ملاقات وزیارت کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں ڈاکٹر افتخار الملت کے کلینک پر کام کرتا تھا ۔ اچانک ایک دن شام کو قبلہ حافظ عبدالغفور صاحب ، لالہ حافظ محمد شریف ، لالہ محمد لطیف اور لالہ محد حذیف کلینک پر آئے اور کہنے گئے کہ ہمارے قبلہ پیرصاحب کل صبح سرگودھار بلوے اشیشن سے

گرریں گے اور پھر انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں اپنے والدگرامی کے عرس بر جانا ہے۔

حافظ عبدالغفور اور لاا محمد شریف تو ان کے ساتھ جائیں گے اور ہم باقی لوگ زیارت کر کے واپس اپنے

اٹٹیشن اجنالہ اُر جائیں گے جب ہوئی تو میں بھی شوق زیارت میں ان احباب کے ہمراہ سرگودھا

ریلوے اٹٹیشن بینے گیا۔گاڑی رکتے ہی ایک درویش نے لاا محمد حنیف کوآ واز دی کدہم اس ڈبیس ہیں

۔ہم تمام لوگ دوڑ کر اُس ڈبیس بینے جمیس و کیستے ہی جناب پیر محمد کرم حسین بھائیہ مسکراے اور سب

۔ہم تمام لوگ دوڑ کر اُس ڈبیس بینے جمیس و کیستے ہی جناب پیرمحمد کرم حسین بھائیہ مسکراے اور سب

حافظ عبدالغفور صاحب سے میرے منعلق ہوچھا کہ بیکون ہے؟ حافظ صاحب نے ہتایا کہ جوشاہ صاحب

ہمارےگاؤں میں رہتے ہیں بیان کا بیٹا ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے دیکھا اور والد صاحب کے بارے

ہمارےگاؤں میں رہتے ہیں بیان کا بیٹا ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے دیکھا اور والد صاحب کے بارے

میں چندگلمات تحسین فرمائے ۔گاڑی تقریباً پون گھنٹر کی رہی اور اس دوران حضور قبلہ عالم بھوئیہ تصوف

میں چندگلمات تحسین فرمائے ۔گاڑی تقریب کاڑی جی اور میں اپنے کلینک واپس آگیا۔ بیمالا قات پہلی وران ملا قات ور کی جانب والا کی گفتگو بھی شنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس ملاقات اور گفتگو کے متبے میں میرے دل میں بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوگیا۔

اس ملاقات اور گفتگو کے متبے میں میرے دل میں بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوگیا۔

### جناب بيرخى حسين سے نشست:

حفرت پیرتی حسین مدخلہ العالی رشتہ میں صفورتا جدار منگائی شریف کے بھا نجا و رخلیفہ بجازی ۔ جس عرصے میں 14 لوگڑی میں قیام پذیر شے قبلہ شاہ صاحب کی اُن ہے دوئی بھی تھی اور ایک ہی سکول میں بید دونوں شخصیات بھی زیر تعلیم تھیں ۔ حضور قبلہ عالم منگانوی جیسٹیا ہے تین ملا قاتوں کے بعد سید رفاقت علی شاہ صاحب کی طبیعت میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی ، قلب و دماغ طریقت کی طرف سید رفاقت علی شاہ صاحب کی طبیعت میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی ، قلب و دماغ طریقت کی طرف سید رفاقت علی جب حضرت قبلہ ہیر مائل ہو چکے تھے اور آئش شوق و ستی اپنے عروج پر تھی ۔ ان جذبات کوجلا اسوقت ملی جب حضرت قبلہ ہیر محمد میں جیسٹین عبد الاتفاق کے موقع پر (نومبر محمد میں جیسٹین عبد الاتفاق کے موقع پر (نومبر محمد میں بیا ہے والدین سے ملاقات کیلئے چک نمبر 14 لوکڑی تشریف لائے اور اس بار اُن سے طریقت وروجانیت کے موضوع پرایک طویل نشست کے نتیج میں ایک بجیب انتقاب بریا ہوگیا اور اس طریقت وروجانیت کے موضوع پرایک طویل نشست کے نتیج میں ایک بجیب انتقاب بریا ہوگیا اور اس طریقت وروجانیت کے موضوع پرایک طویل نشست کے نتیج میں ایک بجیب انتقاب بریا ہوگیا اور اس طریقت وروجانیت کے موضوع پرایک طویل نشست کے نتیج میں ایک بجیب انتقاب بریا ہوگیا گئی گئے۔ طریقت وروجانیت کے موضوع پرایک ہفتہ بعد ہی قبلہ شاہ صاحب حضور قبلہ عالم منگانوی بوتیت کے کی بارگاہ میں بھی بھی ہوگی گئے۔

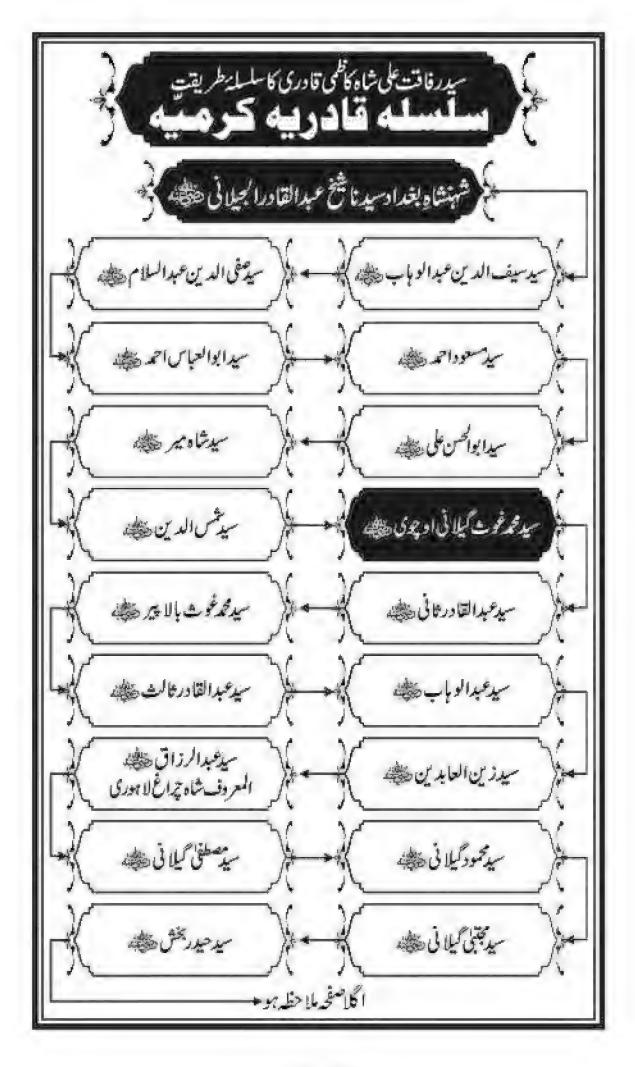

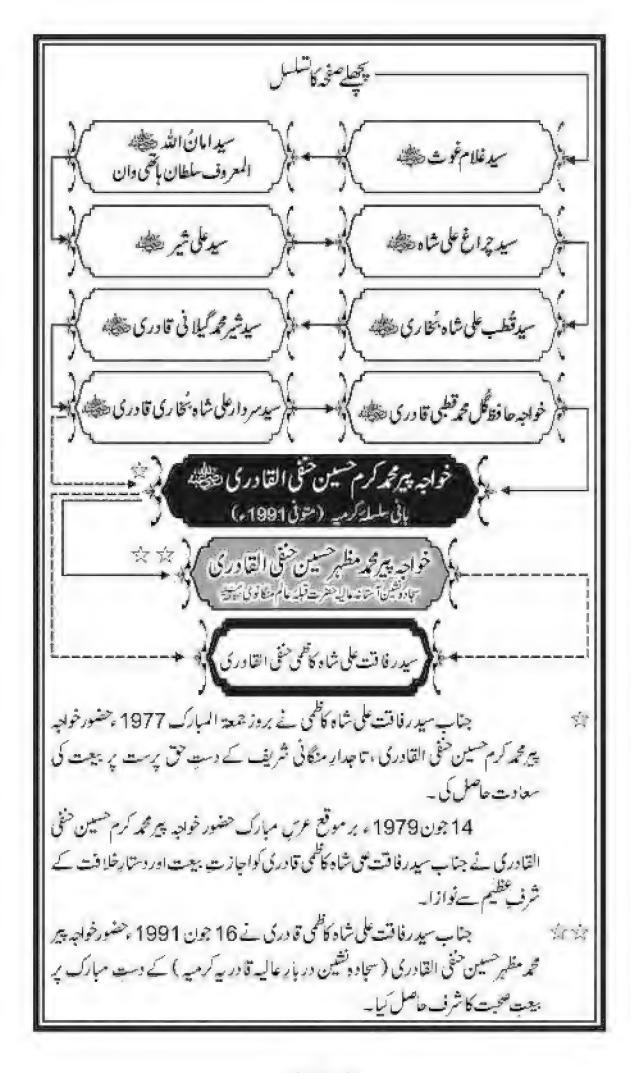

#### بيعت طريقت

حضرت سیدر فافت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان فدکورہ بالا ملا قانوں اور آتش شوق یار بھڑ کئے کے بعد میں اکثر لالد محمد صند صاحب سے حضور قبلہ عالم مذگانوی بھی ہیں ہے جاتا رہے ہیں لیہ جھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے عرض کی الحمد للہ نمازیں تو بہت پڑھ کی ہیں لیکن طبیعت میں وہ سکون وقر ارنہیں اور اب میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ لالہ صنیف نے مجھے کئی ہزرگوں کا بتایا لیکن میں نے کہا کہ میں اُس شخصیت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جن سے میں تین بار ملاقات کر چکا ہوں اور ہمارے گاؤں میں بھی اکٹر تشریف لاتے رہتے ہیں۔

24 نومبر 1977ء جمعرات کامبارک دن تھا کہ میں اور لالہ حنیف بذریعہ بس سرگودھا ہے فیصل آباد کیلئے روانہ ہوئے اور 25 نومبر 1977 علی اصبح منگانی شریف پہنچے گئے ۔نماز فجر کے بعد حضور قبلہ عالم جہنیا ہے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔آپ نے مجھے دیکھتے ہی لالہ محرحنیف ہے یو حیما کہ بیہ لڑ کا کون ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمارے گاؤں میں جوشاہ صاحب ہیں بیان کا بیٹا ہے۔ اس کے جواب میں جناب نے میرے والدصاحب کے بارے میں اپنے خوبصورت وشا ندار کلمات فرمائے جومیں نے بھی کسی کی زبان ہے آج کک نہیں سے رون چڑھنے کے بعد آپ نے مجھے عسل کیلئے تحکم فر مایا۔ میں تیار ہوکر آپ کی ہارگاہ میں حاضر ہوا۔لالہ محد حذیف صاحب نے مجھے بیعت فر مانے کی درخواست کی ۔ آپ نے ارشا وفر مایا کہ " بید دکا نداری میں نے جیموڑ دی ہے ۔ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کیلئے بیعت نہیں ہوتے ۔لوگوں کےاپنے وُ نیادی کام ہوتے ہیں جس کیلئے وہ بیعت ہوتے ہیں '' \_ میں نے عرض کی کہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی خاطر بیعت ہونا جا ہتا ہوں \_میراؤ نیا داری کا کوئی کام نہیں ۔آپ نے اپنے سید مبارک پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا" میں اس کام کیلئے ہول"۔آپ نے بچھے اپنے بانگ مبارک براپنے ساتھ بٹھا کر بیعت فرمایا ۔ بیعت کے بعد جناب نے فرمایا '' حضورغوث الاعظم شيخ عبدالقادر جيلاني بنائغيُّهُ کي شبيح سيمٌ ايک دانے ہو''

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کے تھم مبارک پر حضرت پیرٹنی حسین نے اوراد وو فلا نف کی تلقین فرمائی ۔اس کے بعد مجھ پر ایک مجیب وجد کی کیفیت طاری ہوگئی جس کا بیان مشکل ہے۔ شععة المبارک کی نماز جناب کی قیادت میں ادا کی ۔ نماز جمعہ کے بعد دالیسی کی اجازت مرحمت ہوئی۔ ایک خاص بات جس کا تذکرہ کرنامیں ضروری جھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب جناب کی بارگاہ کے احاطہ سے باہر نکلا تو مجھے ایسامحسوس ہوا کہ میرے دل سے دنیا اور آخرت کا خوف نکال دیا گیا ہے۔ بحد للہ 44 سال گزرنے دالے ہیں اور یہ کیفیت ابھی تک برقر ارہے۔

#### بیعت کے بعد کے معمولات:

قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم ٹیٹائیا ہے بیعت کے بعد آپ ہے ایک مضبوط نسبت قائم ہوگئی اور جناب کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ تشکسل کے ساتھ شروع ہو گیا اور جناب کی نگاہ کرم میں آ گیا۔ای لئے تو ''میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں''

جناب کو مجھ سے اسقدر محبت تھی کہ احباب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے نام رکھنے کیلئے جناب سے سوال کرتے تو آپ فرمایا کرتے کہ مجھے تو رفاقت علی ہے محبت ہے آپ اپنے بیٹے یا پوتے کا بینام رکھ لین۔

#### وستارخلافت واجازت بيعت

14 جون1979ء کی عُرس مبارک کی تقریب میں حضور قبلہ عالم منگانوی میں ہے۔ قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب سے سر پراپنی وستار مبارک سچا کرسلسلہ قادر ریکر میں مجاز فرمایا۔

#### شاوي

حضرت قبله سيد رفاقت على شاه صاحب مورخه 7 مئن 1982 ، بروز همعة المبارک رشته از دواج میں مسلک ہوئے ۔ آپ کی شادی مبارک سادات گیلانیہ میں اپنے ماموں سیر محمد اشرف گیلانی میں اپنے ماموں سیر محمد اشرف گیلانی کی صاحبزادی ہے سرانجام پائی ۔ برات ذکر بالجبر کے ساتھ چک 14 لوکڑی ہے چک 83 جنوبی رواند ہوئی ۔ تمام راستے با آواز بلنداور ترنم کے ساتھ ذکر جاری رہا ۔ نماز جمعہ سے قبل نکاح مسنونہ پڑھا گیا ۔ نکاح پڑھانے کی سعادت حضرت مولانا نور محمد سیالوی کے حصہ میں آئی ۔ عزیز واقارب اور پر مائیوں کے علاوہ جوعظیم و ہزرگ شخصیات شریک تقریب تقیس اُن میں جناب حضرت بابا جی جانوں کے علاوہ جوعظیم و ہزرگ شخصیات شریک تقریب تقیس اُن میں جناب حضرت بابا جی حافظ عبد الغفور صاحب ، جناب سید مشاق علی شاہ گیلانی ، لالہ محمد حذیف ، حافظ عبد الغفور صاحب ، جناب سید مشاق علی شاہ گیلانی ، لالہ محمد حذیف ،

لالهُ مُحاطیف، لاله مردارخان وژانج ، ملک سرفراز اور ماسترمحد صادق سرِ فبرست ہیں۔



قبلہ پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب اپنی دو ہڑی صاحبزاد یوں گی ذمہ داری سے فارغ ہو کچکے ہیں۔ ایک صاحبزاد کی اور سکول میں زیرتعلیم بین۔ بین ۔ ایک صاحبزاد کی اور شکول میں زیرتعلیم بین۔ بین ۔ ایک صاحبزاد کی اور سکول میں زیرتعلیم بین۔ جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب نے اپنی دونوں صاحبزاد یوں کی شاہ یوں کی تقاریب پر خصوصی محافل نعت وخطاب کا پروگرام منعقد کروایا۔

پہلی بگی کی تقریب عروی میں عزیز وا قارب ، اہل محلّہ ، دوست واحباب ، پیر بھائیوں ،
مریدین ، مشہور و معروف نعت خوان ، قراء حضرات ، مشہور و معروف اسکالرز حضرات کے علاوہ
حوادہ نشین دربار اقدس حضرت قبلہ عالم منگانی شریف جناب حضرت پیرمحد مظہر حسین حنی القادری ،
جانشین تاجدار منگانی شریف جناب حضرت ابوالحن پیرمحد طاہر حسین حنی القادری اور صاحبز ادہ
پیرزین العابدین نے خصوصی شرکت فرما کرشاہ صاحب کی خوشیوں کودوبالافر مایا۔

دوسری بگی کی تقریب شادی میں عزیز وا قارب ، اہل محقہ ، دوست احباب ، پیر بھائیوں ،
مریدین ، قراء و بغت خوان حضرات ، اسکالرز کے علاوہ جن بزرگ وعظیم شخصیات نے شرکت فرمائی ان
میں جناب حضرت خواجہ بیر محمد مظیم حسین حنی القادری (زیب سجادہ دربار قادریہ کرمیہ ) فضیلہ الشخ حضرت بیر غلام رضا علوی قادری شاؤلی ، جاوید احمد شاہ نوری (آستانہ عالیہ چورہ شریف ) ،
جناب سیدامیر حسن شاہ (آستانہ قادریہ دین گاہ شریف ، تجرات ) ، جناب محمد فاروق میروی (آستانہ چیئی میرا شریف ) ، جناب سیدامیر حسن شاہ (آستانہ کا محمر میں طاحبزادہ محمد عمر فیض قادری ، جناب ڈاکٹر محمد مجمل قلندر (چیئر مین قل فاؤنڈ اسلام آباد) ، چیر سردار اسد قادری اور سید عابد حسین شاہ بخاری اور پر وفیسر ڈاکٹر گو برنوشاہی سرفہرست ہیں ۔ اس باہر کت ، نورانی وروحانی تقریب سعید میں اس بندہ ناچیز (افتقاراحمد حافظ قادری ) نے بھی اپنے چندا حباب کے ہمراہ شریک ہونے کی سعادت حاصل کی ۔

#### سلسله قادريه كرميه كي تبليغ وتزويج

جناب سیدرفافت علی شاہ کاظمی قادری نے حضور قبلہ پیر محد کرم حسین حفی القادری میں ہے۔ وست اقدس پر بیعت ہونے کے بعد سلسلہ قادر یہ کرمیہ کی تبلیغ ویزون کے لیے کوششیں شروع کردیں تھیں ۔حضور قبلہ عالم منگانوی میں ہے نے سال1979ء میں آپ کو بیعت کرنے کی اجازت فرمادی تھی لیکن بہ پاس اوب اور مرشد کریم سے شدید محبت کے متیج میں ایک طویل عرصہ تک کسی کو داخل سلسلہ نہ فرمایا بلکہ احباب کوسلسلہ قادریے کی امتیازی خصوصیات سے روشناس کروانے کے بعد اُنہیں اپنے ساتھ لے جا کرا پنے مرشد کریم سے بیعت کرواتے ۔ایک کثیر تعداد نے آپ کی وساطت سے حضور قبلہ عالم بیسیے جا کرا پنے مرشد کریم سے بیعت کرواتے ۔ایک کثیر تعداد نے آپ کی وساطت سے حضور قبلہ عالم بیسیے کے دسیت بی پر بیعت کی سعاوت حاصل کی ۔

#### فنا في الشيخ :

جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب کو اپنے مرشد کریم ہے جسقد رعشق و محبت ہے اُس کی فی زماند مثال مانا اگر ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔اپنے شخ مرم کی ذات ہیں وہ جس طرح فنا ہیں ، یہ بندہ کسی بھی الفاظ میں اُس مقام فنائیت کو بیان کرنے ہے قاصر ہے۔صرف یہی عرض کرنا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی زبان مبارک پر ہر وقت اپنے ہیر کاش کا ذکر جاری رہتا ہے اور وہ اس راز کو کمل طور پر یا چکے ہیں کہ یارکی یاد کے بغیر گزرا ہوا ہر لیحے جرام شار ہوگا۔'' کہ م جے بیاک اُو جو کہ حواصے '' کیونکہ اُن کی یاد بی سرمایہ ایمان سے اور ہر گدا اُن کی یاد سے سلطان بن جا تا ہے۔

ياد أو سرمايه ايمان بُود هر گدا از ياد أو سُلطان بُود

اس مقام فنائنیت دُنیا ہے عدم رغبتی کوشٹے الاجل حضرت شیخ سعدی جُرِیاتی ورج ذیل شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں

> دلارامى كى دارى دل در أوبند دگرچشم از هم عالم فروبند

( که تخفی ساری دُنیا ہے اپنی آنکھ کو بند کر کے صرف اور صرف اپنے محبوب کی طرف متوجہ رہنا جاہیے ) کیا سید رفاقت علی شاو کاظمی قادری حضرت شخ سعدی شیرازی جمیلیا ہے اس شعرِ مبارک کی جیتی جاگئی تصویر نہیں؟

#### فنا في اولا وشيخ:

بحدیثداس عاجز بندہ ناچیز کو زندگی میں کئی کاملین و بزرگ ہستیوں سے ملاقات اور اُن کی

دست وقدم ہوی کا شرف حاصل ہے۔ ای طرح کئی مریدین کاملین جوائے شیوخ کی ذات میں فنا ہوئے ان کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن آئ تک اس بندہ کو کئی الی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن آئ تک اس بندہ کو کئی الی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہیں ہوا جوائے اس اصطلاح ( فنانی اولا ویشن کی جھاور اسکا عمل مظاہرہ اُس روز ہوا کہ جب بیے بندہ اینے چند احباب اور سید رفاقت علی شاہ صاحب کے ہمراہ زیارات مقدسہ کے ایک سفرے والیس پر آیک عزیز کے فارم ہاؤس میں چاہے کی مضل میں شریک تھے کہ اوپا نک شاہ صاحب کو اطلاع ملی کہ اُن کے مرشد زاد نے فارم ہاؤس میں چاہے کی مضل میں شریک تھے کہ اچھ کی مشاہ میں سفر اولینڈی اولیا نک کر شاہ صاحب نے اُس صاحبزادے کے استقبال و ملاقات کی جس قدر بیش کے بھر اری و بے چنی و بھل کا اظہار کیا وہ بیان سے باہر ہے ۔ شاہ صاحب کی حالت اسوقت دیدنی تھی ۔ بھر اری و بے چنی و بھلت کا اظہار کیا وہ بیان سے باہر ہے ۔ شاہ صاحب کی حالت اسوقت دیدنی تھی ۔ بھر اس دن جھے بھی آئی کہ شخ کی اولاد میں فنہونا کے کہتے ہیں اوروہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ہرکوئی اس مقام فنکیت پر فائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ''کوئی ورایاں موتی لے تریاں'' یہی وجہ ہے کہ جناب سیدرفاقت علی شاہ ضاحب مرشد کامل کی ذات اور اُن کی اولاد میار کہ میں استعدر فنا ہو چکے ہیں کہ اب کی معاسلے میں خوف و غمل کی دات اور اُن کی اولاد میار کہ میں استعدر فنا ہو چکے ہیں کہ اب کی معاسلے میں خوف و غمل کاری بھوتا۔

#### محفل گيار جوين شريف كي ابتداء

سیدرفاقت علی شاہ صاحب اپنے گھر میں 20 سال سے جاری تھل گیار ہویں شریف کی ابتداء کا پس منظر کچھاس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ میں شہر ہائت 31 کا ماری 1991ء میں اپنے آتای فعمت حضور قبلہ عالم منگانوی ہوئیائی کی بارگاہ میں حاضر باش تھا کہ میرے ہمراہ راہ لینڈی کے محمد فاروق اورکوٹ بلوچ کے منور حسین بھی موجود تھے۔ حضرت قبلہ عالم ہوئیائی نے مجھے ہر ماہ گیار ہویں شریف کی محفل اپنے گھر میں جاری کرنے کیلئے تھم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی تھر فاروق سے فرمایا کہ راہ وی بیاری ہوئی کے مطر بین جومیر سے مرید ہیں آن کو جا کر کہنا کہ" کرم حسین کہدر ہا ہے کہ سارے شاہ صاحب کے گھر گیار ہویں شریف کی محفل سے گھر گئی ہوئی کے لئے اکٹھے ہوا کرؤ'۔ اس تھم کے بعد اپر بل 1991ء سے اس بابر کت محفل کا ماہانہ آغاز کردیا گیا۔ بہم مخفل ہے تا کہارک کے دن 6 آدمیوں سے شروع ہوئی پھر ہرمخفل میں حضور غوث پاک بڑی ٹوڈ کے صدیح اس میں اضافہ اور برکت ہوتی چلی گئی۔ حضور قبلہ عالم منگانوی ہوئی ہے تھیا۔

تو ہذات خوداس محفل میں شریک نہ ہوسکے کیونکہ ابھی اس محفل مبارک کے صرف 2 ہی پروگرام منعقد
ہوئے تھے کہ جناب کا وصال مبارک ہو گیا لیکن آپ کے وصال کے بعد بے شار مرتبہ حضور خواجہ
پیر محمد مظہر حسین خفی القادری اور صاحبز اوہ ابوالحسن پیر محمد طاہر حسین خفی القادری مبر بانی اور کرم فرماتے
ہوئے اپنے احباب کے ہمراہ اس محفل مبارک ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ ابتداء ہیں بیانگریزی ماہ
ہوئے اپنے جمعة المبارک کو ہوا کرتی تھی بعد میں قبلہ پیر محمد مظہر حسین حفی القادری مد خلہ العالی کی
اجازت و منظوری ہے دن تید میل کیا گیا اور اب ایک عرصہ سے ہر ماہ کی دوسری اتوارکو یہ بابر کت تقریب
منعقد ہوتی ہے جس میں قراء ، حفاظ مشہور و معروف نعت خوان حضرات ، شعراء ، اسکالرز ، معروف قوال
منعقد ہوتی ہے جس میں قراء ، حفاظ مشہور و معروف نعت خوان حضرات ، شعراء ، اسکالرز ، معروف قوال
منعزات کے علاوہ شاہ صاحب کے مریدین کے علاوہ اہل علاقہ بھی جوش و خروش ہے شامل ہو کر

#### سلسلہ قادر میدمیں بیعت کرنے کی ابتداء:

سال 1991ء میں حضور قبلہ عالم منگانوی بینته کا وصال مبارک بواتواس کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے بیعت کا طالب بوتاتو آسے جناب پیر محمد مظہر حسین خفی القادری کی بارگاواقدی میں پیش کر کے بیعت کرواو ہے اور کئی حضرات نے آپ کی وساطت سے حضور بیر محمد مظہر حسین خفی القادری سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بالآخر بیر محمد مظہر حسین خفی القادری اور صاحبز اوہ ابوائحن بیر محمد طاہر حسین حفی القادری کے بار باراصرار اور حکم پر بچھ سااوں سے آپ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع فرمایا۔ بحمد للداب آپ کے سلسلہ میں کثرت سے اوگ داخل ہور ہے ہیں ۔ راولپندی ، چکوال ، سرگودھا ، بحری پور ، جبلم اور گھرات کے علاوہ بیرون ملک بھی کئی احباب آپ کے داخل سلسلہ ہو چے ہیں اور برگی نور ہے۔

#### چكوال مين سلسله قادر بيكرميه

ڈھوک نکہ (چکوال) کے محتر می جناب وقار حسین صاحب اپٹے ایک مضمون میں تحریر فرماتے بیں کہ سلسلہ عالیہ قاور بیہ کرمیہ کی زشدہ ہرایت کی روشن کر نیس حضرت بیر سید رفاقت علی شاہ الکاظمی القاور کی کے مُرشد قبلہ عالم حضرت خواجہ بیر محمد کرم مسین حنی القاور کی منگا نو کی کے دورِ عالی شان میں سرزمین چکوال میں پھیلنا شروع ہوگئی تھیں۔ لوگوں کا ایک گروہ صلقہ ارادت میں شامل ہوکر قلب وروح کو منور و معطر کر چکا تھا۔ چکوال کے گردونواح میں موجود گاؤں کھودے اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت قبلہ عالم کے وصال کے بعد آپ کے نور چتم ، سجادہ نشین ورگا و منگانی شریف ، حضرت پیر محد مظہر حسین حنفی القاور کی نے حضرت پیر سیدرفافت علی شاہ مشہدی الکاظمی القاوری کو یہ ذمہ داری سونچی کہ دو یہاں روحانی فیض کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ طویل مدت تک کھودے گاؤں میں تعافل گیار ہوئی کہ دو یہاں روحانی فیض کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ طویل مدت تک کھودے گاؤں میں تعافل گیار ہوئی شریف میں با قاعد گی سے رونق افروز ہوئے رہے در ہے۔ درجا درا ہے تا مالہ طریقت کی تعلیم فرماتے رہے۔

یے حضرت پیرسیدرفاقت علی شاہ الکاظمی القادری کی کاوش محنت ہگن اوراعلی حضرت منگانوی اور کی نظرعنایت بنلمی وروحانی توجہ کافیش ہے کہ ہرسال منگانی شریف میں عزس کے موقع پر چکوال سے لوگ جوق در جوق ورجوق جاتے ہیں اور قلب وروح کی تشکی کا سامان کر کے قرار دسکون سے مالا مال ہوکر لوٹے ہیں۔ گاؤں کھود ہے جہ بعد جناب پیرسیدرفاقت علی شاہ مشہدی الکاظمی القادری کی تشریف آوری وطوک تک میں ہوئی۔

البیان ڈھوک نکہ کا بھی تعلق صوفیا اور ہزرگان دین کے ساتھ عرصہ دراز سے قائم ہے۔ یہاں کے باتی بھی چشمہ براہ بھے کہ اللہ کا مقرب اور ولی ان کی طرف نگاہ فیض رساں ڈالے۔ اعلیٰ حضرت پیرسید رفاقت علی شاہ کی نظر عنایت کا اُٹھنا تھا کہ یہ بیرا گاؤں نضوف، ند بہب اور عشق مصطفل کے بیرسید رفاقت علی شاہ کی نظر عنایت کا اُٹھنا تھا کہ یہ بیرا گاؤں نضوف، ند بہب اور عشق مصطفل کے بیر سید رفاقت علی شاہ کی نظر عنایت کا اُٹھنا تھا کہ یہ بیرا گاؤں نضوف، ند بہب اور عشق مصطفل کے بیر سید رفاقت علی ہوئے نگا جن میں تو می اور بین الاقوا می شہرت کے حامل نعت خواں ، قراء حضرات ، علمائے کرام اور مشارکنے عظام رونق افروز ہوئے اور فوروغ اور کا دوروغ فان کی شمین زیادہ تب وتا ب سے روثن ہوئے گین ۔

ہمارے ہاں کسی پیر کامل کے ہاتھ ہے بیعت ہونے کامفہوم ہے ہے کہ پیر کے ہاتھ بین ہاتھ کے بیعت ہونے کامفہوم ہے ہے کہ پیر کے ہاتھ بین ہاتھ کیڑا یا اس کے بعد پیر جانے اور اس کا کام ۔ ڈھوک تکہ بیس قدم رنج فرمانے والی پہلی صاحب کمال ہستی حضرت پیر سیدر فافقت علی شاہ مشہدی الکاظمی القادری ہی ہیں۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میاں علم روحانی اور تصوف نے عملی طور پر فروغ یا ناشروع کیا اور اولیائے کاملین سے محبت وعقیدت

رکھنے والے یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اللہ، رسول اور اولیائے کرام ہے تعلق اور بھی زیادہ مضبوط بنایا۔ وُھوک نک کے درود بوار محافل وَ کرو فکر اور کلمہ طیبہ کے وَ کرمبارک ہے گوئے اٹھیں۔ یہا یک حقیقت ہے کہ لا الہ الااللہ کی آ وازیں ارد گرد کے ملحقہ ویبات میں اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ مرکار پیرسیدر فافت علی شاہ مشہدی الکاظمی القاوری کی آمد ہو چکی ہے۔ بلاشبہ یہ بات میں دموے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیرسید رفافت علی شاہ صاحب کی جنتی توجہ اور نظر عنایت وُھوک نکہ اور اس کے رہائشیوں پر ہے شاید ہی کی علاقہ اور اہل علاقہ پر ہو۔ یہاں آپ کا روحانی سلسلہ پوری آب وتا ہے جاری و ساری ہے۔ جناب کیپٹن (ر) نواب خان صاحب کے گھر ہر مہینے گیار ہویں شریف کی با قاعدہ وَ کر کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سالا نہ عرس سرایا قدس وُھوک نکہ کی محفل ہوتی ہے۔ سرای ہوتی ہوی ہوتی ہے۔

جناب بابا صاحب ایک انتهائی رائخ العقیدہ، عجز وانکساری سے بھر بچر شخصیت کے مالک،
اپنے بیرکامل سے محبت وعقیدت رکھنے والے انسان میں یکی سبب ہے کہ بیرصاحب کو بھی آپ سے
بہت محبت ہے ۔ اور بیرکامل کے تمام فیوش و برکات کا وسیلہ اور ذرابید، خاص طور پر اس علاقے میں
کیمیٹن نواب خان صاحب ہی میں ۔ بیرصاحب نے بابا صاحب کو خلافت سے بھی نواز ا ہے اور آپ کو
اس علاقے میں اینانا بہ مقرر فرمایا ہے۔

حضرت پیرسیدرفاقت علی شاہ شہدی الکاظمی القادری کے لطف وعنایت کی کرامت ہے کہ اہل دیہات کی زندگی میں انقلا کی تبدیلیاں آئی ہیں۔شریعت وطریقت اور عرفان ومعرفت کے رموز سے پردے اُسٹھے ہیںاوگوں نے لا الدی ضربیں لگا کرا ہے قلوب کو نہ صرف روشن کیا ہے بلکدآ پس کے جھکڑے ،نفر تیں ،کدور تیں اور عداو تیں بھی ہیں پشت ڈال دی ہیں۔ بیار ،محبت اور بھائی چارے کوفروغ حاصل ہُوا ہے۔ بیمب اعلیٰ حضرت کی نظر فیض اور کوشش و کاوش کا شرہے۔

سلسلہ عالیہ تا در میہ کرمیہ کا یہ فیضان اور پیرسیدر فافت علی شاہ صاحب کی نظر کرم اور تربیت کا اثر ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی پرانی دشمنیاں اور عداوتیں ترک کر کے ایک عظیم نہیر بھائی ' کے رشتے میں جڑ گئے ہیں اور چودہ سوسال پہلے والی مواخات مدنیہ کی یاد تاز و کروی ہے یم اور خوش کے ہرموقع پرلوگ برا دری اورعوم پر وا قارب کےعلاوہ پیر بھائیوں کو بھی مدعوکر تے ہیں۔

حضرت ویرسیدرفافت علی شاہ الکاظمی القادری نے اپنی ہے مثل روحانی فیض ہے اپنے مریدوں کی الیک تربیت فرمائی ہے جوابی مثال آپ ہے۔ بھی دجہ ہے کہ بیعلاقہ امن وسلامتی ، رواداری اور بھائی چارٹے کا گہوارہ ہے۔ یہاں کے لوگ جب بھی حضرت صاحب کواپنے ہاں تشریف آوری کی وجہ یہ جس میں دیوت و یہ ہیں۔ یہاں تشریف آوری کی وجہ یہ ہیں۔ یہاں رونق افروز ہوجائے ہیں۔ یہا ہے وکوت و یہ جس میں مصروفیات ترک کر کے یہاں رونق افروز ہوجائے ہیں۔ یہا ہے۔ کا اس علاقے اور اہل علاقہ برخاص لطف وکرم ہے۔

تاجدار منگانی شریف کی یاد میں عرصہ دس سال سے سالانہ عرس کی محفل مبارک جناب پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کی زیر قیادت و زیر ادارت منعقد ہوتی ہے ۔ ان دس سالہ تقریبات کا تعارف بصورت اشاریہ قارئین کی نذرہے۔

# Comparations of the comparation of the comparation

تا جدار منگانی شریف حفرت خواجه بیر محد کرم حسین حفی القادری رحمة الله علیه کی یاد میں وطن عزیز کے دوسرے مقامات کی طرح قادریہ آرگنائزیشن وُسوک نکہ از وال ضلع چکوال بھی ہرسال ایک عظیم الثان عرب مبارک کی روحانی تقریب کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ باہر کت سلسلہ ای عظیم روحانی شخصیت اور ولی کامل کے تصرفات باطنیہ سے پچھلے دی سال سے آئی کے خلیفہ مجاز حضرت بیر سیدرفاقت علی شاہ مدظلہ العالی کی سرپری میں جاری وساری ہے۔ یان دی سالہ تقریبات کا مختصراً جائزہ الثاریہ قارئین کرام کی نشریب ہے۔

### يبېلاسالانه عرس مبارك بروز هفته 22 جون 2002ء

| زير صدارت: حط       | حضرت پیرسیدرفا فت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مدظله العالی      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| تلاوت كلام پاك: قار | قاریحمد اکرام قاوری، چکوال                                        |
| نعت خوان:           | سيد بإرون عبدالله، سيد محر نفر من الله قا درى ، محمد اسحاق قا درى |

#### حضرت علامه مولا ناسيدا برارحسين شاه ، را د لينڈي

<u> تطا</u>ب:

# ووسراسالانه عرس مبارك بروزا تؤار 22 جون 2003ء

|                 | -                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| زېرصدارت:       | حضرت بيرسيدر فافتت على شاه مشهدى الكاظمي القادري مدظله العالي |
| نقيب محفل:      | ابرارحسين ايْدووكيٺ ڏهوڪ مُکه، چکوال                          |
| تلاوت كلام ياك: | محمدا كرام قادري چكوال                                        |
| نعت خوان:       | سیدوقار حیدرگیلانی، سرگودها مجمداسحاق قادری، رضوان حیدر قادری |
| خطاب:           | حضرت علامه مولا ناسيدا برارحسين شاه راد لينثري                |
| محفلِ ساع:      | قادری برادران راولپینڈی                                       |

### تيسراسالانه عرس مبارك بروزسوموار 12 جولا في 2004ء

| زيرصدارت:       | پیر طریقت رهبر شریعت جناب حضرت قبله پیرمحد مظبر حسین حنفی القا دری            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | مەخلىدالعالى _ زىپ سجادە آستانە عالىيەم ئگانى شرىف                            |
| مېمان خصوصی:    | بيرطريقت رهبرشريعت جناب ابوالحن بيرمحمه طاهرحسين حنفي القادري                 |
| زپرريی:         | حضرت پیرسیدرفا فت علی شاه مشهدی الکاظمی القا دری مدخلله العالی                |
| مهمان شخضیات:   | لاله محمد منق طاهر قادري، مولا ناحا فظ على محمد قادري، لاله محمد ا قبال قادري |
| نقيبٍ محفل:     | سیدوقار حیدرشاه گیلانی سرگودها                                                |
| تلاوت كلام ياك: | جناب قارى عجم مصطفى راولينذى                                                  |
| نعت خوان:       | سيدالطاف شاه كأظمى ،گل تعارف نقشبندى ،سيدالتجاء حسين شاه گيلانى               |
| څطاپ:           | ابوالحقائق بيرمحمدا نوارحسين جلوآ نوى قادرى جلوآ نه شريف فيصل آباد            |
| محفل ساع:       | قادری برادران راولپنڈی                                                        |

# چوتھاسالانه عرس مبارك بروزمنگل 12 جولائي 2005ء

| زيرصدارت:     | بيرطريقت رمبرشريعت جناب حضرت قبله پيرمجم مظهرحسين حنفي القادري           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               | مد ظلمالعالی _زبیب سجاده آستانه عالیه منگانی شریف                        |
| مبمان خصوص:   | يبرطر يقت رمبر شريعت جناب ابوالحن يبرمحمه طاهر حسين حنقي القادري         |
| زېرمر پرى:    | حضرت پیرسیدر فافت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مدخله العالی             |
| مهمان شخصیات: | لاله محمد منق طا هرقاوری بمولا نا حافظ علی محمد قادری ،سیدا برارحسین شاه |
| نقيبٍ محفل:   | سيدوقار حيدرشاه گيلاني سرگودها                                           |
| تلاوت         | قارى على اكبرنعيى صاحب، النعيميه انترنيشنل قر أت اكيثرى اسلام آباد       |
| نعت خوان:     | الله دندرا ہی،سیدالتجاء حسین شاه گیلانی، پیرندیم اختر ندیم،سید ہارون     |
|               | عبدالله، سيد محد نصر من الله، سيد محد صبغت الله قادري                    |
| فطاب:         | مناظرِ اسلام حضرت علامه مولا ناجناب غلام مصطفّے شا کر، فیصل آباد         |
| مخفل ساع:     | وجامت افتخار قا دری وجمنو اه ،سوک کلال محجرات                            |

# يانچوال سالانه عرس مبارك بروز بده 12 جولا ئى 2006 ء

| زيرصدادت:       | پیر طریقت رہبرِ شریعت جناب حضرت قبلہ پیرمجم مظہر حسین حنفی القادری      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 | /                                                                       |
|                 | مدخله العالى _زيب سجاوه آستانه عاليه منگانی شريف                        |
| مېمان خصوصى:    | ييرطر يقت رهبر شريعت جناب ابوالحن پيرممدطا هرسين حنى القادري            |
| زږمر پرى:       | حضرت پیرسیدرفا فتت علی شاه مشبدی الکاظمی القادری مدظله العالی           |
| مهمان شخصیات:   | پیر محدنذ ریاحمه، دُ اکثر حافظ عبدالواحدالاز جری، لاله محمدا قبال قادری |
| نقيبٍ محفل:     | محمه فرقان قادري لا مور                                                 |
| حلاوت كلام پاك: | جناب قاری جم مصطفع راولیپنڈی                                            |

| سیدالطاف شاه کاظمی،الله دنه را بی ،گل تعارف نقشبندی ،سیدالتجاء حسین شاه<br>گیلانی ،محمداسحاق قادری،رضوان حیدر قادری | نعت خوان: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حضرت علامه خان محمد قاوري لاجور، حضرت علامه محمة عرفيض قاوري راو لينذي                                              | قطاب:     |

# چھٹاسالانه عرس مبارک بروز ہفتہ 4 اگست 2007ء

| پېرِ طريقت رمبرشريعت جناب حضرت قبله پيرڅيدمظېر حسين حنفي القادري مد          | زیرصدادت:       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ظلهالعالى _زيب سجاده آستانه عاليه منگانی شريف                                |                 |
| حضرت پیرسیدر فاقت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مدخله العالی                 | زږىرىي:         |
| لاله محمر فيق طاهر قادري، ڈاکٹر حافظ عبدالوا حدالا زہري،مولا ناحافظ على محمد | مهمان شخضیات:   |
| قا دری ، پیرمحمداشرف قا دری ، مونوی محمداشرف قا دری                          |                 |
| محمد فرقان قادري لا مور                                                      | نقيب محفل:      |
| قارى فجم مصطفح راولينڈى                                                      | تلادت كلام ياك: |
| سيدالطاف حسين شاه كأظمى ،مستنصرحسين را نجهاء پيرسيدالتجاء حسين شاه گيلاني    | نعت خوان:       |
| مسيد بارون عبدالله مسيد محد نصر من الله اسيد محرص بفت الله قادري             |                 |
| علامه محمد تخليل ثانى قادرى بمنهاج القرآن لا مور                             | فطاب:           |

# ساتوان سالانه عرس مبارك بروز هفته 12 جولا ئى 2008ء

| زيرِ عدادت:   | پېر طريقت رمبر شريعت جناب حضرت قبله پيرمجرمظېر سين حنفي القادري<br>خان الله نه سيد سيد تر تامه ما ما الميشين                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زېرېرېڭ:      | مد ظله العالى _ زیب مجاده آستانه عالیه منگانی شریف<br>حضرت پیرسیدر فافت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مد ظله العالی                        |
| مهمان شخصیات: | لاله محمد رفیق طاهر قا دری ، ڈاکٹر حافظ عبدالوا حدالا زبری ، مولانا حافظ علی محمد<br>قا دری ، پیرمجمدا شرف قا دری ، مولوی محمدا شرف قا دری |
| نقيب محفل:    | محد قرقان قا دری لا مور، سید محمد نصر من الله قا دری را و لینندی                                                                           |

| تلاوت كلام ياك: | تاری تجم مصطفے راولینڈی                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| لعت خوان:       | سيدالطاف حسين شاه كأظمى بمحمداسحاق قادري                         |
| خطاب:           | علامه مفتى محمدا قبال چشتى ، ناظم اعلى جماعت ابلسنت پنجاب لا مور |
| محقلِ ساع:      | شنراد برادران،منهاج القرآن يو نيورشي (لا مور)                    |

# آ تھوال سالانه عرس مبارك بروزاتوار 12 جولائي 2009ء

| پېر طريقت ربېر شريعت جناب حضرت قبله پيرڅدمظېرسين حنفي القادري مد             | زيرصدادت:       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| خلدالعالى ــ زيب سجاده آستانه عاليه منگانی شريف                              |                 |
| پیر طریقت رمبر شریعت جناب ایوالحن پیرمحد طا هرحسین حنفی القادری              | مهمان خصوصی:    |
| حضرت پیرسیدرفافتت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مدخله العالی                 | زر سر پری:      |
| لاله محدر فيق طاهرقا دري، ڈاکٹر حافظ عبدالواحد الاز ہري، پیرمحد نذیراحمد پیر | مبمان شخفيات:   |
| محمداشرف قا دری مولوی محمداشرف قا دری                                        |                 |
| محمه فرقان قادري لا جور، سيد محمد نصر من الله قادري را ولينتدى               | نقبيبٍ محفل:    |
| قاری محدمشاتی انورجو هرآباد                                                  | تلاوت كلام ياك: |
| گل تعارف نقشبندی ،سید هارون عبدالله ،سید محمصبخت الله قادری                  | لعت خوان:       |
| حضرت علامه صاحبزا وه تحرعم فيض قادري راولينذي                                | قطاب:           |
| قارى امجدعلى بلالى تحريب منهاج القرآن لا ہور                                 | محفل ساع:       |

### نوال سالانه عرس مبارك بروزسوموار 12 جولا في 2010ء

| پیر طریقت رببرشر بعت جناب حضرت قبله پیرمحد مظبر حسین حنی القادری مد<br>ظله العالی - زیب سجاده آستانه عالیه منگانی شریف | دْيرِصدادت:  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| پیر طریقت د میرشر بعت جناب ایوالحن پیرمحد طاهر حسین حنقی القادری                                                       | مېمان خصوصى: |

| زيرم پرى:       | حصرت پیرسیدر فا دت علی شاه مشهدی الکاظمی القادری مرظله العالی                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| مهمان شخصیات:   | لاله محمد رفيق طاهر قادري، ڈاکٹر محمر جمیل قلندر، افتخاراحمہ جا فظ قادري، ڈاکٹر |
|                 | حافظ عبدالوا حدالا زهري، بيرسيدا ميرحسن شاه دين گاه شريف مجرات                  |
| نقيبٍ محفل:     | محد فرقان قاوري لا بهور ، سيدمحمد نصر من الله قادري راولينڈي                    |
| تلاوت كلام پاك: | قارى محمد صفدرعلى چشتى نظامى چكوال                                              |
| نعت خوان:       | سيدالتجاء حسين شاه گيلاني ،محداسحات قادري ، طا ہرسليم ،محد جہانگير              |
| خطاب:           | حضرت علامه محمة عمر فيض قادري راولينثري                                         |
| محفلِ ساع:      | محمطی چشتی میاں وہمنو اراو لپنڈی                                                |

### دسوال سالا نه عرس مبارك بروز ہفتہ 30 جولائی 2011ء

| 12011019.30 Per 30 Per 100 Per |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ژیرِصدارت:                                                                                                     | يبرطر يقت ربيرشر بعت جناب حفزت قبله بيرقدمظبر حسين حنفي القادري مد        |
|                                                                                                                | ظلەالعالى _زىب سجادە آستانە عالىيەمنگانى شريف                             |
| زېر پرې:                                                                                                       | حضرت بيرسيدرفا فتت على شاه مشهدى الكأظمى القادري مدخله العالى             |
| مهمان شخضيات:                                                                                                  | محدر فيق طاهرقادري، ڈاکٹر محرجیل قلندر،افتخاراحمرجا فظ قادری، ڈاکٹر جا فظ |
|                                                                                                                | عبدالوا حدالا زهری، پیرسیدامیرحسن شاه دین گاه شریف گجرات                  |
| نقيبٍ محفل:                                                                                                    | سيد محد تصرمن الثدقا دري راولينثذي                                        |
| تلاوت کلام پاک:                                                                                                | قارى بجم مصطفع راوليتذى                                                   |
| نعت خوان:                                                                                                      | سيدالتجاء حسين شاه گيلاني، سجاد حسين قادري، فيصل آباد                     |
| خطاب:                                                                                                          | حضرت علامه محمر عمر قيض قاوري راولينثري                                   |
| محفلِ ساع:                                                                                                     | جأنشين أستادحشمت على خانءانعام الله وجمنو اقوال، فيصل آباد                |
|                                                                                                                |                                                                           |
| 10-50 Miles - 31                                                                                               |                                                                           |

#### روحانی سعادتیں اور اعز ازات:

1۔ حضور قبلہ عالم منگانوی تیمینیۃ ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں لالہ محد لطیف صاحب کے گھر (14 چک لوکڑی ،سرگودھا) جلوہ افروز تھے۔ جناب کے تھم مبارک پرقبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب کو نماز عصر اور نماز مغرب کی جماعت کروائے کا اعزاز حاصل جوااور وہ منظر قابل وید ہوگا جب ایک مرشد کائل این نازنین مرید و خادم کی افترا ، میں جماعت مریدین کے ہمراہ نماز اوافر مارہ ہوں ایک مرشد کائل این نازنین مرید و خادم کی افترا ، میں جماعت مریدین کے ہمراہ نماز اوافر مارہ ہوں گے۔ (قبلہ شاہ صاحب کوئی مواقع پرایسا شرف واعزاز حاصل ہوتا رہاہے)

2۔ جناب قبلہ سیدرفافت علی شاہ صاحب کوئی سال تک دربار منگائی شریف کی مسجد میں شب برائت اور رمضان المبارک کی 27 ویں شب 100 رکعت صلاۃ الخیر کی جماعت کروانے کی سعادت حاصل ہوتی رہی جس میں نمازیوں کی کثیر تعداد کے علاوہ حضور قبلہ عالم منگانوی جیسیا ہے دونوں صاحبزادگان والاشان شریک ہوتے رہے۔

3۔ درباہ منگانی شریف کی نئی مسجد میں سب سے پہلی جماعت کروانے کا اعز از بھی جناب سید رفاقت علی شاہ صاحب کو حاصل ہوا اور یے عظیم سعادت رمضان المبارک کی 27 ویں شب کی نمازعشاء، صلاق التیب اور صلاق الخیر کی جماعت کروانے پرحاصل ہوئی۔ اس روحانی ونورانی عبادت میں مضور خواجہ پیرمحد مظہر حسین حنقی القادری اور ابوالحسن پیرمحد طاہر حسین حنقی القادری بھی شامل رہے۔

4۔ 22 جون2010ءراولپنڈی میں منعقدہ ایک ہابر کت وروحانی تقریب میں جناب سیدرفافت علی شاوصا حب کو بیت اللہ شریف کے چائی بردارفضیلۃ الشیخ السیدعبدالرحمٰن صالح الشیمی ہے ملاقات کا شرف اور اُنہیں حضورغوث الثقلین بڑائٹؤ کے احوال مبارکہ پرایک عربی کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

5۔ جولائی1 201ء میں سفر ایران کے دوران شپر صومعہ سرا (صوبہ کیانان) میں حضور غوث التقلیس بٹائٹیڈ کی والدہ ماجدہ سیرۃ فاطمہ ام الخیر بٹائٹیا کی بارگاہِ اقدی میں خصوصی طور پر دورا تیں اور تین دن قیام وحاضری کی سعادت حاصل رہی۔

این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشند خدائے بخشنده

# مجلدآ تميندكرم كے ناظم اعلى

حضرت خواجه پیر محد کرم حسین حفی القادری مینیا کی یاد میں اہل طریقت کا ترجمان مجلّه
"آئینہ کرم" منگانی شریف (جھنگ ) کے مدیر و ناظم اعلیٰ سید رفاقت علی شاہ صاحب ہیں ۔رسالہ
"آئینہ کرم" کا پہلاشارہ صفر المظفر 1420 ھ بمطابق 1999 ،کوشائع ہوااور بحد للہ تسلسل کے ساتھ
اس رسالہ کے 31 شارے شائع ہو بھے ہیں جس میں دوخصوصی نمبر بھی شائع ہوئے۔

#### قا در بیآ رگنا تزیش کے روح روال

ایک طویل عرصہ قبل ور بارا قدی حضرت قبلہ عالم منگانوی میں ہے۔ کی طرف ہے ایک تنظیم کا قیام منگانوی میں اور بیات کی طرف ہے ایک تنظیم کا قیام ممل میں لایا گیا جسکا نام'' قاور بیآ رگنا کر بیشن'' تجویز ہوا۔ قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب اس تنظیم کی کے روب رواں ہونے کے علاوہ ناظم اعلیٰ کے فرائض بھی آپ سرانجام دیتے ہیں۔ اس تنظیم کی زیرادارت تضوف کے موضوع پرکئی کتابیں شائع ہوچکی ہیں اور سالا نہ قین رسا کے بھی شائع ہوتے ہیں۔

#### تاريخي ويإد گارتصوف سيمينار

#### بيادتا جدارمنكاني شريف

حضرت خواجہ پیرمحد کرم حسین حنی القادری بیتانیہ کے منظورِنظروم پیرصادق جناب سیدرفاقت علی شاہ صاحب اپنے مرشد کریم کے وصال کے بعد ہرسال گھر میں اپنے آقائے نعمت کا عرس مبارک منعقد کروایا کرتے تھے۔ جس میں دربارِ عالیہ قادر یہ کرمیہ کے صاحبز ادگان والا شان کی شرکت بیتی ہوا کرتی تھی ۔ ایک مرتبہ صاحبز ادہ ابوالحسن پیرمحد طاہر حسین حنی القادری نے قبلہ شاہ صاحب کوفر ما یا کہ بمیں حضور قبلہ عالم منگانوی کی شخصیت پرائیک سیمینار کروانا چاہیے۔ پھر کیا تھا کہ جناب قبلہ شاہ صاحب فورا حرکت میں آگئے کیونکہ اُن کیلئے بیرخانے کی ہر تجویز ، رائے اور خیال تھم کا درجہ رکھتا ہے جو میں حقیقت کے مطابق ہے۔

میدوہ راز خاص ہے جسے ہر کوئی سمجھنے سے قاصر ہے اور اس راز خاص کو کوئی سمجھنا جا ہے تو صاحب اسرار ورموز ، ہاوشا وتصوف حضرت مولانا جلال الدین رومی بٹائٹنز نے مثنوی شریف میں اس راز کواس طرح بیان فرما دیا ہے کہ جو مختص حق سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے پیر کامل کوایک نگاہ سے نہیں دیکھٹا تو در حقیقت وہ مرید ہی کہلانے کا مستحق نہیں ۔

ھر کہ پیبرو ذاتِ حق را یک نه دید
نے مریدو نے مرید
اب جس نے اس رازکو پالیا تو وہ پھر مجنوں کی طرح لیلی بیلی کرتے ہیں۔
کسی نے پوچھا مجنوں نام ہے کیا
کہا لیلی ہوں میں ، لیلی ہوں لیلی

جب بیصورت حال ہوجاتی ہے تو پھر رائے ، خیال اور تجویز تو کیا وہ تو یار کی گئی ہے آنے والے کتے کے بھی یا وال چومتے ہیں۔

جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب نے صاحب کے حیار کو کا کو کھم کا درجہ دیتے ہوئے علی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کردی ۔ اپنے جملہ پیر بھائیوں کی اطلاع اور اُن کی شرکت کو لیقی عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کردی ۔ اپنے جملہ پیر بھائیوں کی اطلاع اور اُن کی شرکت کو لیقی بنانے کیلئے مجلّہ '' آئینہ کرم'' کے شارہ 15 (اکتوبر2005ء) ہیں ایک مضمون شائع کیا ۔ علاء ومشائع ، مشہور ومعروف قراء ونعت خوان حضرات ، اسکالرز اور سرکاری شخصیات سے رابطوں کے بعد مؤرخہ 8 جنور کی 2006ء راولینڈ کی کے ایک مقامی ہوئی ہیں اپنے مرشد کریم کی یادیش ایسا سیمینار منعقد کروایا جو ایک یادگار اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے جو حاضرین کو مدتوں یا در ہے گا۔ اس بندہ کی معلومات کے مطابق اُس تاریخی سیمینار کے بعد شاید ابھی تک کوئی دوسرا سیمینار منعقد نہیں ہوا۔

قار ئىن كرام سے گزارش ہے كەأس تارىخى سىمىينار كى ئىلدىفاملىل اورىكىل مقالد جات پڑھنے كىلئے مجلّد آئىند كرم كاخصوصى سىمىينارنم برشار ہ 16 جون 2006 ء كا مطالعہ فر ماسكتے ہیں۔

#### کتابول ہے محبت

حضور قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کو کتابوں سے بالعموم اور نصوف کی گئب سے ہالخصوص جنون کی حد تک لگا وَاور محبت ہے۔ جب بھی جس کسی کتاب کا بینہ چنتا ہے تو فورا اُس کے حصول کیلئے کوشش شروع کردیتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کا بیشوق جنوں زیارات ایران کے دوران قابل وید تھا

کہ جب کسی الا بمریری یا کتابوں کی کسی وکان سے گزر ہوتا تو فوراً کتب کی خریداری کی فرمائش کر دیے حالانکہ وہاں تمام گئب فاری زبان میں تھیں ۔ای طرح عربی کتابوں سے بھی انتہائی محبت ہے۔جب کسی ناور کتاب کا بیتہ چلتا ہے تو اُس کو حاصل کرنے کیلئے دن رات ایک کرویتے ہیں اور بالآخراس کو حاصل کر کے ہی رہ ہے ہیں اور بالآخراس کو حاصل کر کے ہی رہ جے ہیں بھلا اُس کی فوٹو کا پی ہی کیوں نہ کروائی پڑے ۔ای جذبہ ذوق وشوق کے نتیج میں آپ نے درود وسلام کے موضوع پر مراکش کے ایک حضور برزرگ سیدی احمد بن خابت المغربی کی کتاب 'التہ ف کسی و الاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی المحتار ''شائع کروا کی کتاب 'التہ ف کسی و الاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی المحتار ''شائع کروا کراندرون و بیرون ملک عشاقان درود وسلام میں بغیر بدیہ تقسیم کروائی ۔ای طرح صیفہ بائے درودوسلام گائیک نادر مجموعہ بنام خزید ورودوسلام آپ کی زیر گرانی تیار ہو کرتھیم ہوا۔

مختلف زیانوں میں ایک ذخیرہ کتب آپ کے پاس موجود ہے لیکن اتنی بڑی لائبر میری کیلئے اتنی وسیع جگذبیں کہ جہاں پران کوڑ تیب ہے جا کرافادۂ عام کیلئے پیش کیا جائے۔

#### حضرت باباجي على كل ميالة كي محبت

حضرت بابا جی علی گل جیسیہ کوسیدرفافت علی شاہ صاحب سے استقدرشد بیداوروالہا نہ محبت تھی کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزا دے جناب حافظ عبدالغفور صاحب کوفر مایا کہ جا کرمیر سے شناو ( دوست ) کومیراسلام کہنا۔ قبلہ حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ کا شناہ کون ہے؟ توجواب میں حضرت باباجی علی گل توجواب میں حضرت باباجی علی گل توجواب میں حضرت باباجی علی گل نے خواب میں حضرت باباجی علی گل نے کا گھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کا کھی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کہ ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی گل نے کہ ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی علی ہے۔ اس کے بعد حضرت باباجی ہے۔ اس کے بعد ہے۔ ا

#### ساع سے رغبت

جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب کی نسبت سلسلہ قادر بید میں ہے لیکن چشتیہ رنگ بھی آپ پر عالب ہے۔ اسکی اصل آپ ہے مرشد کریم کو ساع سے حد درجہ محبت تھی۔ اکثر وہیشتر حضرت مولا نا روم کے کلام کے علاوہ حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام شریف آلات موسیقی ہے ساع کرتے۔ اس کا اثر حضرت شاہ صاحب کی ذات پر جوااور آپ کوحد درجہ ساع سے رغبت ہوگئی کیمی تو حال کی کیفیت بھی طاری موجاتی ہوجاتی ہوگئی ہے اور پھراپنی خبر نہیں رہتی۔



سفر کو وسیلۂ نظفر قرار دیا جاتا ہے لیکن وہ سفر جسکا مقصد صرف بُزرگانِ دین کے مزاراتِ مُبارکہ پرحاضری اوراہل اللّٰہ کی زیارت ہوا س سفر مقدی کے فیوضات و برکات کے کیا کہنے؟ اولیائے کرام کا ذکر باعثِ برکت اورا کی خدمت میں حاضری سراسر حمت ہوتی ہے۔

### یک زمانه صُحبتِ با اولیاء بهتر از صد ساله طاعت بے ریاء

خوش نصیب ہیں وہ جنگو ان اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوجائے۔ اُن کواپنے مقدر پرفخر و ناز کرنا چاہیے کیونکہ میں حجبت '' تقویب اس اعقہ '' کاذر بعیہ ہوتی ہے اوران اللہ والوں کے چیروں کی زیارت کرنے والوں پر جہنم کی آگے حرام کردی جاتی ہے۔ حضرت مولا نا جانال المدین زومی بڑائینی فرماتے ہیں

### هرکه بیند رُوئے پا کان صبح و شام آتسش دوزخ بُسود بسر وے حسرام

(جوان پاک لوگوں کے چیروں کی شیخ وشام زیارت کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوجاتی ہے)
تصوف سارے کا ساراا دہ ہے۔ اگرا دہ نہیں تو نمر شد کے فیض ہے بھی محروم رہے گا، جو مُر شد
کے فیض ہے محروم رہاوہ رہ تعالیٰ کا لطف و کرم کس طرح حاصل کر سکے گا۔ زیارات مقدسہ پر حاضری کا شوق تو بے شار دلوں کی آرز واور ترز ہے ہوتی ہے لیکن تھیل صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے جو ہمدوقت اُسکی جبتو میں گرے ہیں۔

اللہ بنارک و تعالی کے خصوصی قضل و کرم اور اس جذبہ ذوق سفر کے صلہ میں دومر تبہ خانہ کعبہ شریف کے اندر حاضری کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ مُلک اور بیرون مُلک بلا دِ اسلامیہ میں ہے۔ شاراولیا ہے کاملین کے مقامات مُقدسہ پر حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے اور یہ باہرکت سفر محبت جاری وساری ہے۔ چھلے بچھ عرصہ میں ناظم مُجلہ آئیند کرم ، خلیفہ مجاز تاجدار منگانی شریف، فٹائی الشخ محتر می جناب سید رفاقت علی شاہ کاظمی قادری مدخلہ العالی کی قیادت و سیادت میں اندرون مُلک در بارمنگانی شریف کے علاوہ بچھ دوسری زیارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ خبر و برکت اور رحمت خداوندی کے علاوہ کے کیلئے ان مقامات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ خبر و برکت اور رحمت خداوندی کے خواد کی کیلئے ان مقامات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ خبر و برکت اور

# زيارت گاه ومسجدياك و گھه شريف

(وہ بابر کت مقام جہاں 1150 بھری حاضرین کو حالت بیداری بین نبی اکرم سی قینم کی زیارت نصیب ہوئی)

شہر گجرات سے سر گودھار و ڈپر قصبہ مثلوال غربی سے ایک سراک ' ڈنگہ' کی طرف جاتی ہے۔
جس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر '' کیرائوالہ سیدال' مشہور قصبہ ہے ۔ اس قصبہ سے لنک روڈ ' جاموں بولا' ' کی طرف جاتی ہے ۔ اس روڈ کے تحوڑے فاصلہ پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر اس بابر کت مقام کی تاریخ ویس منظر تحریر ہے ۔ تحریر کاعنوان درج ذیل ہے ۔ '' زیارت گاہ سجد پاک و گھدشریف' ' بابر کت مقام کیرائوالہ سیدال بخصیل وضلع گجرات ہمتام کی تاریخ وی برطابی 1739ء تا زموجود آھیر نو 1988ء ۔ ان 1988ء

معلومات کے مطابق اس علاقے میں حضرت محد کی چنائی المعروف حضرت میاں نور محداہ خود کی جائی المعروف میاں نور محداہ وقت کے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہو گرد رے ہیں۔ آپ کے چہرۂ انور سے ہردفت ہوری شعامیس نمودار ہوا کرتی تعیس جسکی وجہ ہے آپ' ٹو رمحد'' کے نام سے مشہور ہوئے ۔1150 جہری اس ولی کامل کی درخواست پر آپ کی خدمت میں موجود حاضرین کوحالت بریداری میں نبی اکرم من بینی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اُس وقت سے اس مقام زیادت کو'' پاک و گھہ'' کے نام سے یاد کیا جائے لگا۔ (4 کنال

ز مین ایک'' بیگھ'' کے برابر ہوتی ہے،مقامی طور پراوگ بیگھ کو'' وگھ'' کہدے پیارتے ہیں )۔

روایات کے مطابق اس بابر کمت مظام پر ایک عبادت گاہ قائم تھی ،اس کے ساتھ رفاہ عامہ کے لئے ایک کنواں اور اُس کے مشرقی سمت پانی کا ایک تالاب بھی موجود تھا جھے" پاک چھپڑ" کے نام سے یاد کیاجا تا تھا۔اس چھپڑ میں بیار اوگ خسل کرتے تو اُنہیں شفامل جاتی ۔اس مقدس و بابر کمت مقام کا ہردور میں اوب واحترام کیا جا تار ہا اور خصوصاً وہ جگہ جہاں کھور کے درختوں کے جھنڈ تھے وہ مقام رات کو تو رسے روشن نظر آتا لیکن مرور زیانہ اور گزرگوں کے جانے سے رفتہ رفتہ بیتمام آثار معدوم ہوتے چلے گئے۔آبادی کے بڑھنے سے بہت سے ناواقف وانجان لوگ نادانتگی میں اس بابر کمت مقام کی ہے او اِلی کے سبب مصائب کا شکار ہونے گئے۔ اپریل 1988ء میں اس بابر کمت ومقدس مقام کی سے مرے

ے حد بندی کی گئی۔ تھجور کے جھنڈ والے مقام کوایک چبوترے کی شکل میں محفوظ کر کے اردگرد باڑ لگا دی گئی تا کہ کوئی اندر نہ جاسکے اور ساتھ ہی اس مقام پر ایک عظیم الشان مسجد کی تغییر شروع ہوگئی۔

حضرت محمر بنی چنانی المعروف حضرت میاں نور محمد بینیه کا مزار مُبارک راجیکی شریف میں معروف اور لائق زیارت ہے۔ آپ کی اولا دِامباد ہے اسوقت محمر می صاحبز اوہ ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب موجود ہیں جو عالمی شہرت یافتہ آئی سرجن ہیں اور آستانہ عالیہ کدھر شریف بچالیہ (منڈی بہاؤالدین) کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ اسوفت تک لاکھوں کی تعداد ہیں آگھوں کے مریضوں کے آپریشن کر پچے ہیں اور یہ خدمت انسانیت وصدقہ جاریا ہے بھی جاری وساری ہے۔ آستانہ عالیہ کدھر شریف ہیں مریضوں کے مفت آپریشن اوردوائی کے علاوہ مریضوں میں آنگر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

''پاک و گھ'' کے مقام پر کروڑوں روپے کی لاگت اور سنگ مرمرے جس عالی شان مجد
پاک کی تغییر ہورہ ہی ہے بفضلہ تعالیٰ اُس کے جُملہ اخراجات صاحبزادہ ڈاکٹر فرح حفیظ صاحب اداکر
رہے ہیں۔ جن کے بارے میں اُن کے ہزرگوں نے بشارت دی تھی کہ ہماری نسل سے ایک ڈرولیش اور
ولی اللّہ کی بیدائش ہوگی۔ آپ ہر جمعۃ المبارک مغرب کی نماز زیارت گاہ ومجد پاک و گھ شریف میں ادا
کرنے کے بعد آنکھوں کے مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں اور پھر دائت گئے مجد پاک کی تغییر کے جاری کاموں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ یہ محد پاک و گھھ شریف حضور نبی اکرم مناقظ کی ہدایت پر تقمیر ہور ہی ہے۔جس طرح ہدایت ملتی ہے اس کے مطابق مسجد شریف کا کام ہوتار ہتا ہے۔

زیارت گاہ ومسجد پاک وگہ شریف کے مرکزی دروازے ہے اندر داخل ہوئے تو بائیں جانب صاحبز ادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ کا کئینگ نظر آیا جہاں پر آپ آنکھوں کے مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔کلینگ سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہاں کھڑے ایک شخص سے بچے معلومات حاصل کرنا جا ہیں جس پروہ بھارے ساتھ را بنمائی کے لئے چل پڑااورا پیا محسوں ہوا کہ وہ بھارے بی انتظار میں کھڑا تھا۔

اس شخص نے مسجد شریف کی ابتداء ہے اب تک جاری کام کی تفصیل بتائی۔ دورانِ گفتگواس شخص نے بتایا کے مسجد شریف کی صرف بنیا دوں کی تغمیر میں جارسال صرف ہوئے ۔ مسجد کی تغمیر میں سیمنٹ کی بھائے مغلیہ دور میں استعمال ہونے والے جبیہا مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔اس مسالہ کی عمر ایک ہزارسال بتائی جاتی ہے۔

ست قبلہ کے تعین کے لئے سروے آف پاکستان نے خصوصی اجتمام کیا۔ مجد پاک کی تغییرات کے ہر مرحلہ پرویڈ بیانی جائی ہے۔ مجد کاڈیز ائن موتی مجد لال قلعہ دہلی جیسا ہے اور کمل جونے کے بعد اس مجد پاک کا شمار دنیا کی عظیم مساجد میں ہوگا۔ ہمارے اس راہنمانے بوری مجد کی نویارت کروائی اور بتایا کہ روزانہ پینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس مقام کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ مجدشر یف کی زیارت کے بعد ہمارے راہنما ہمیں اُس بابر کت کھجور کے درختوں کے تھنڈ والے مقام پر لے گئے جو چہوترے کی شکل میں باٹر کے اندر محفوظ ہے۔ باٹر والی طرف جائے مازیں بہر والی طرف جائے مازیں بہر والی طرف جائے مازیں بچھی رہتی ہیں جہاں لوگ نوافل وغیرہ اوا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے نوافل ادا کئے۔

اس بابرکت مقام کے وسیلہ ہے وعالی ۔ پھرائے میز بان راہنما کے ہمراہ ایک مقام پر پچھ وریہ کے بیٹے جہراہ ایک مقام کے جہراہ ایک رجٹر پٹی کیا گیا کہ اس میں اپنے تاثرات ورج کریں ، پچھ وعائیہ کلمات درج کئے۔ اس بندہ ناچیز نے اپنی پچھ کتا ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب کے لئے راہنما کے حوالے کیس اور آس کاشکر ہے اوا کیا جس نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتن وافر معلومات فراہم کیس اور ذعا کے بعد گاڑی میں سوار ہوکراپنی اگلی منزل روانہ ہوئے۔

# در بارچشتیه قادریه حضرت پیرسید محمدا کرم شاه میشاند؛ دین گاه شریف ( ڈنگیہ ) کھاریاں ، گجرات

مدینہ طیبہ طاہرہ میں قیام کے دوران ایک تحسینی قاوری شفرادے فضیلۃ الشخ جناب سیدی محمد علوی بافقیہ مد خلا العالی نے کئی بار اس نا چیز کو بیہ ارشاد فرمایا کہ جمارے حید امجد سیدنا علی العریضی وظافی کے روضتہ مبارک ہے انوار و تجلیات کی الیس کر نیس نمودار جواکرتی تحسیل جن کا بیان مشکل ہے اور زمانہ قریب تک و داس مزار پُر انوار کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہے۔ مشکل ہے اور زمانہ قریب تک و داس مزار پُر انوار کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت پیرسید محمد اکرم شاہ میں نیے کہا تھری نہیں مختصیت سے جو تا جواحضرت

امام جعفرصا دق جھنٹنے کی وساطت ہے سیدالشہد اء حضرت سیدناامام محسین سے جاملتا ہے۔

حضرت بیرسید محد اکرم شاه کی ولاوت با سعادت بروز سوموار شریف 15 نجون 1939 ،
کیرانواله سیدال (گیجرات) میں ہوئی۔ ابتدائی دینی وسکول کی تعلیم گورشنت پرائمری سکول کیرانواله سیدال سے حاصل کی لیکن آپ کا زیاده وفت یا والی اورغور وفکر میں گزر ہوتا۔ ظاہری علوم کی شکیل کے بعد سلوک کی منازل حضرت چیرمولوی حفیظ اللہ سرکار (آستان عالیہ بزیلہ شریف، گیجرات) اور حضرت چیر سید شخ احمد گیلانی المعروف چیر پیشان (آستان عالیہ سو باوہ جملانی ،منڈی بہاؤالدین) کی خدمت میں سید شخ احمد گیلانی المعروف چیر پیشان (آستان عالیہ سو باوہ جملانی ،منڈی بہاؤالدین) کی خدمت میں سے کی سے کین ۔

اول الذكر شخصيت سے سلسلہ چشتيہ جن خلافت اور آخر الذكر شخصيت سے سلسلہ عاليہ قاور ہير جن خلافت سے نواز اگيا۔1969ء جن اپنے مُر هٰدِ كريم كے تھم پررشنۂ از دواج جن شسلك ہوئے اور اللہ تبارك و تعالى نے اُنہى كى دُعادَل اور بشارتوں ہے آپ كو 6 صاحبز ادوں اور ایک صاحبز ادى سے نوازا۔

گنج عرفان سرکار پاک حضرت پیرسید محد اکرم شاہ جینانیا نے اپنے مُر شدِ گرامی حضور پیر پیرانوالہ سیداں کو الوداع کہتے ہوئے جمرت فرمائی اور بھان کے علم مبارک پر 1971ء میں کیرانوالہ سیداں کو الوداع کہتے ہوئے جمرت فرمائی اور بھلیسر انوالہ میں مستقل سکونت اختیار فرما کرخلق خدا کے لئے رُشد و ہدایت کا فیض جاری فرمایا ۔ ممال 1978ء سے اپنے پیر روش خمیر کے فرمان پرسالان فرما الان فرمایا اور پہلا مراب ہوتا ہوئی کی جمرات کو حضور خوث الثقلین ڈائٹو کی کیارہ ویں شریف کو اجتمام ہوتار ہااور ہوا ہے۔

حضرت بیرسید محمد اکرم شاہ میں نے سال1999ء کی سالانہ غرس مبارک کی تقریب میں اے یہ اللہ علی سالانہ غرس مبارک کی تقریب میں اے پانچویں صاحبزادے جناب سیدامیر حسن شاہ مدخلہ العالی کو اپنا خلیفہ مجاز و جائشین مقرر فر مایا جن کے متعلق آپ کے مرشد مبارک نے آپ کو کئی اشارات فرمائے تھے۔

قارئین کرام! موت ہے کسی کومفرنہیں ۔ ہر ذی روح نے اس کا ذا کقہ پیکھناہے ، موت تو عاشقوں کے لئے بیل کا کام کرتی ہے اوراصحاب رازا ہے تھند قر اردیتے ہیں ۔ حضرت ہیر سید حمدا کرم شاہ نے اپنے پیر حق کے تھم پراُنہی کی معیت میں 18 جون1978ء سے جس سالاند نُوس مقدس کی ابتداء فرمائی تھی ۔63 برس کی مُبارک مُمر میں عین اُسی تاریخ 18 یُون2002ء اس عارضی گھر ہے اپنے اہدی دِحقیقی گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔

حضرت پیرسید محد اگرم شاہ بیتائیے کے وصال کے بعد آپ کے صاحبز اور سیدا میر حسن شاہ مدظلہ العالی نے ایک سال تک جادہ شینی اور خدمت گزاری کے فرائض سرانجام دینے کے بعد 18 بون مدخلہ العالی نے ایک سال تک جادہ شینی اور خدمت گزاری کے فرائض سرانجام دینے کے بعد خلافت سے نواز اور اسے براہ براہ براہ برائی کی خانقاہ مبارکہ میں سجادہ شینی اور خدمت گزاری کے فرائض سرانجام دینے میں مصروف بین ۔ خانقاہ شریف کی طرف سے اب تک دو کتابیں" گھشن اشرف" اور میں مصروف بین ۔ خانقاہ شریف کی طرف سے اب تک دو کتابیں" گھشن اشرف" اور میں مصروف بین ۔ معانقاہ شریف کی طرف سے اب تک دو کتابیں" گھشن اشرف" اور میں مصروف بین ۔ معانقاہ شریف کی طرف سے اب تک دو کتابیں" مصروف بین ۔ معانقاہ شریف کی طرف سے اب تک دو کتابیں" معانقاہ میں اور قابل مطالعہ ہیں۔

سرکاردوعالم مناتینا کے تقلم مبارک پر کیرانوالہ سیداں میں جس تنظیم الشان و بابر کت مسجد کی تقمیر ہور ہی ہے ۔ اُس کی زیارت کے بعد در بارچشتیہ قادر سیسید محمد اکرم شاہ روانہ ہوئے ۔ دوران سفر قبلہ سیدرفافت علی شاہ صاحب کو دو تین مرتبہ سیدامیر حسن شاہ صاحب کا فون آیا ۔ جو خانقاہ مبارک میں انتظار کررہ سے تھے۔

یہ خانقاہ مبارک مخصیل کھاریاں میں وُنگہ ریلوے اسٹیشن کے آخری غربی سیمل کے قریب واقع ہے۔ تقریباً دیا۔ سیملی حسن واقع ہے۔ تقریباً 11/2 گھنٹہ کے سفر کے بعد ہم خانقاہ پہنچ جہاں پر سجادہ نشین جناب سیملی حسن صاحب نے ہمیں خوش آ مدید کہا، فاتحہ کے لئے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے ۔ سیدرفافت علی شاہ صاحب نے دُعا کروائی اور باہر آ کرمہمان خانہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر سجادہ نشین اور جناب سید امیرحسن شاہ صاحب اپنے احباب کے ہمراہ پہلے سے موجود شخے۔

سیدامیر حسن شاہ صاحب نے اپنے احباب کا تعارف کروایا اور مشروبات سے تواضع کی گئی۔
پھر پُر تکلف کنگر شریف پیش کی گیا جے تمام حاضرین نے جی بھر کر تناول فرمایا۔کھانے کے اختیام پر
چائے اور پھر جناب سیدامیر حسن شاہ صاحب نے خانقاہ سے شائع کتابوں کا ایک سیٹ قبلہ سیدرفاقت
علی شاہ صاحب کو پیش کیا اور ایک سیٹ اینے و شخطوں سے اس بندہ ناچیز کونذ رکیا۔

طویل زوحانی گفتگو کے بعد سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے سجاوہ نشین صاحب ہے وعالی ورخواست کی لیکن وہ نہ مانے اور باالآخر بیفریضہ قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے سرانجام دیا۔

صاحبِ مزار کاشکر میہ اوا کیا اور پھر ان تحسینی سادات کرام کاشکر میہ اوا کیا،ان کی محبت اور شفقت کہ وہ خانقاہ شریف کےصدر درواز ہے تک تشریف لائے اور ہمیں الوداع فرمایا۔

ؤعا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ اس خانقاہ مقدس کے زوحانی فیوضات و برکات کو جاری وساری فرمائے اور ان تمام صاحبز ادگان والا شان کوآپس میں انتحاد وا تفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین

# در بارچشتیه حضرت مولا نامجمعلی مکھڈی جمیالیہ (مکھڈشریف شلع اٹک)

حضرت مولانا محرعلی مکھڈی بھیاں کا شار حضرت شاہ سلیمان تو نسوی بھیاں کے اجل اوراعاظم خلفاء میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا بھیاں مسلیق اورفاسفہ میں اسقدر دسترس اورشیرت رکھتے تھے کہ اس دور کے نامور جید علاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا یہے دقیق مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں اطراف عالم سے طلباء حاضر ہوکرفیش حاصل کرتے تھے۔

آپ کے درس کا استقدر چرچا تھا کہ جب آپ ایک ولی کامل کی تلاش میں تو نسہ شریف پہنچاتو حضرت شاہ سلیمان تو نسوی میں ہیں ہے۔ اس وقت مجلس عام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ہیر پیٹھان نے سوال کیا کہ کہاں ہے آئے میں تو حضرت مولانا نے عرض کیا کہ کالا باغ ہے متصل ایک گاؤں جو دریا کے کارے دوریا کے کارے دوریا کے کارے دوریا کے کارے دوریا کے اس کانام مکھٹ ہے وہاں سے آیا ہوں۔

حضرت شاہ سلیمان تو نسوی جیسے نے فر مایا کہ اُس جگہ تو کوئی مولوی رہتا ہے جس کے علم کی بڑی شہرت ہے ۔ حضرت مولانا صاحب نے عرض کی حضرت! مولوی جھے بی کہتے ہیں ۔ بیسُن کر حضرت شاہ سلیمان تو نسوی جیسے فورا اُٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور جس طرف مولانا صاحب بیٹے ہوئے ایک طرف مولانا صاحب بیٹے ہوئے ایک طرف متوجہ ہوکر تشریف فرما ہوئے ۔ پچھ دہر کے بعد بڑی عرف ویکر تشریف فرما یا۔ حضرت مولانا نے بچھ عرصہ بعد حضرت شاہ سلیمان تو نسوی میں ہے ہے اگل حجرہ مرحمت فرمایا۔ حضرت مولانا نے بچھ عرصہ بعد حضرت شاہ سلیمان تو نسوی میں ہے بیعت ہونے کی استدعا کی۔

آپ نے فرما یا کہ مولا ناصاحب آپ ہر لحاظ ہے افضل واکمل ہیں اور آپ کاعلم وفضل زمانہ
ہیں مضہور ہے۔ آپ کو اس فقیر سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت مولا نانے جواباً عرض کیا
کہ میں نے علم اس لئے تو نہیں ہڑھا کہ محروم کا باعث ہوا ور میں اس نعمت سرمدی ہے بہرہ رہوں۔
مجھ پر نظر کرم فرما کیں اور اس غلامی کی عزت ہے محروم ندر کھیں۔ آپ نے اراوت کا باتھ بھیلا کر مُرشد
کالل کو ہاتھ و یا اور شرف بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے آس وقت آپ کو خرقہ خلافت واجازت ہے۔ سرفراز فرما کر تھم فرما یا کہ واپس جا کر خلق خدا کی راہنمائی کا عظیم فریا تھے ہم دو۔

حضرت مولا نامحد علی مکھڈی میں ہے۔ براھے تھے تعلق بیعت کے بعد جب تک زندہ رہ آخری محر تک حضرت پیر کامل کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔

ایک مرحبہ حضرت شاہ سلیمان تو نسوی جیلیے نے حضرت مولانا کے بارے میں فرمایا کہ دمولوی بوڑھا ہوگیا ہے لیکن اس کاعشق جوان ہے جواسے ہرسال میرے دروازے پرلے آتا ہے'' حضرت مولانا ساری عُمر غیرمتا علی (غیرشادی شدہ) رہے۔ایک دفعہ آپ کے براد بربزرگ حضرت مولوی عبدالرسول صاحب نے آپ کو تحریف مرایا کہ آپ شادی کرلیس تا کہ آپ کی اولاد ہے آپ کی جگہ مولوی عبدالرسول صاحب نے آپ کو تحریف مایا کہ آپ شادی کرلیس تا کہ آپ کی اولاد سے آپ کی جگہ تا دی کی ضرورت نہیں لیکن اولاد کے بغیر آباد ہوجائے۔ جوا با حضرت مولانا نے تحریف مایا کہ آب جھے شادی کی ضرورت نہیں لیکن اولاد کے بغیر بی انشاء اللہ میری برجگہ آبادرہے گی۔

حضرت مولانا محم على مكهدى بمينية كا وصال29 رمضان المبارك 1253 ه حضرت

خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی جمینیا کی حیات مبارکہ ہیں ہی جوا۔ وصال سے چندون بعد مزار کے گروایک حویلی بنائی گئی اور مزار کو پڑو نے سے پختہ کیا گیا۔ بعد میں حضرت شاہ سلیمان تو نسوی جمینیا کا فرمان پہنچا کہ مولوی صاحب جس شان وقد رکے بزرگ تھے اُس کے مطابق اُن کاروضہ بنایا جائے۔

آپ کا مزارمبارک نبایت خوبصورت انداز میں بناہواہے۔اندرونی و بیواروں پر ششتے کا انتہا کا خوبصورت کام ہوا۔ جابجافاری اشعارتخ ریر ہیں۔صدر دروازے پرورج فریل شعر ککھا ہواہے

#### زنور سلیمان محمد علی شده مهر تابان محمد علی

الحمد منداس بندہ ناچیز کواس بارگاہِ اقدس میں دو بار حاضری کاشرف حاصل ہو چکا ہے۔
سجادہ نشین صاحب کے صاحبز اوہ ساجد نظامی صاحب کے بار ہااصرار پرتیسری بار جناب سیدر فاقت علی
شاہ صاحب کی قیادت میں حاضری کاشرف حاصل ہوا۔ حضرت مولا نامجم علی مکھڈی میسینہ کا مزار
مُبارک ایک پُرکیف مزار مبارک ہے۔ اندر داخل ہوں توایک مجیب رُوحانی کیف اور سکون وسرور حاصل
موتا ہے۔ صاحبز اوہ ساجد نظامی صاحب نے مزار مبارک کی تاریخی تغییر سے آگاہ کیا۔

فاتح شریف اور وُ عاکے بعد صاحبر اوہ صاحب اپنے ہمراہ مہمان خانہ کی طرف لے گئے اور لنگر شریف سے تواضع کی ۔ حضرت مولا نا نیج اللہ کے مزار مبارک کے قریب واقع آپ کے ظیم و تاریخی مثلر شریف سے تواضع کی ۔ حضرت مولا نا محملی مکھٹری نیج اللہ کے کتب خانے کا شارایشیاء کے قدیم ترین کتب خانے کی نیارت کو نکلے ۔ حضرت مولا نامح علی مکھٹری نیج اللہ کے کتب خانے کا شارایشیاء کے قدیم ترین کتب خانوں میں ہوتا ہے ۔ مختلف علوم پر مشتمل ہزار ہا کتا ہیں موجود ہیں ۔ بے شار قلمی مخطوطات موجود ہیں ۔ ان میں قرآن یاک کے تی نسخے موجود ہیں۔

صاحبزادہ ساجد نظامی صاحب نے تفصیل سے لائبر میری کی تاریخ بیان کی اور کئی اہم قلمی نے جات کی زیارت بھی کروائی۔جس کے بعد قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب سے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات ورج کرنے کی ورخواست کی گئی ۔جس کے بعد لائبر میری سے باہر آئے اور صاحبزادہ صاحب نے جاری تعمیرات کے بارے میں بتایا۔اس کے بعد سجادہ نشین صاحب سے ملاقات کا شرف صاحب نے جاری تعمیرات کے بارے میں بتایا۔اس کے بعد سجادہ نشین صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کی استرشروع کیا۔

#### الله تبارك وتعالی ان عظیم بزرگوں کے فیوضات ہے ہمیں بھی مستفیض فر مائے۔ آمین

# در بارعالیه چشتیه میراشریف (پنِڈی گھیب ،اٹک)

عام ساایک میراایک ولی کامل کی آمدے میراشریف کے نام سے جانا پہچانا جائے لگا۔ بیہ ولی کامل عارف باللہ حضرت خواجہ احمد میروی جیائیے ہیں جنگی ولادت باسعادت 1250 ہجری (تقریبا) بلوچتان میں ہوئی۔ ابھی آپ دوووھ پیتے ہیچے تھے کہ والدہ ما جدہ دائے مفارفت دے گئیں ۔ سن بلوغت سے قبل ہی والد ماجد کے سابیہ ہے بھی محروم ہو گئے اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے مامول علی خان کے شیر دہوئی۔

حضرت خواجه احمد میروی کے مامول کی بیعت حضرت شاہ سلیمان تو نسوی ہے تھی۔ ایک مرتبہ
آپ اپنے ماموں کے ہمراہ تو نسر شریف حاضر ہو ہے اور حضرت ہیر پیٹھان کی بارگاہ بیس حاضری کاشرف حاصل کیا۔ حضرت شاہ سلیمان تو نسوی بیسینے نے بڑی شفقت اور محبت فرمائی۔ حضرت پیر پیٹھان بھیاں کی شخصیت نے آپ کواس قدر متاثر اور محور کیا کہ آپ نے انکی غلامی اختیار کرتے ہوئے شرف بیعت کی سعادت حاصل کی دروایات کے مطابق اس وقت حضرت خواجہ احمد میروی بھیاں کی عمر مبارک تقریباً کی سعادت حاصل کی دروایات کے مطابق اس وقت حضرت خواجہ احمد میروی بھیاں کی عمر مبارک تقریباً

حضرت خواجہ احمد میروی جینات کی بیعت کے پچھ عرصہ بعد حضرت شاہ سلیمان تو نسوی جینات کا وصال ہو گیا۔ آپ تو نسہ شریف مقیم ہو کر تھسیل علم میں مصروف ہوئے اور ساتھ ساتھ مشاکع تو نسہ شریف سے روحانی فیض بھی حاصل کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ محمد فاضل شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن سے بھی راہ سلوک کی منازل طے کیس اور پچھ عرصہ بعد مکھڈ شریف میں حضرت مولانا محمد علی مکھڈی کے عُرس مبارک پر حضرت محمد فاضل شاہ صاحب نے آپ کو احازت وخلافت عطافر مائی۔

حضرت خواجه احدمميروي بينة تعليم وسلوك كي منازل ہے فراغت کے بعد دوران سياحت

میرا شریف کے موجود و مقام پرتشریف لائے تو بیدمقام بہت پسندآیا جس پرآپ نے یہاں مستقل رہائش اختیار کرتے ہوئے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔طلباء،غرباء اور مساکین کے لئے لنگرِ عام جاری کیا بحد للہ جوآگ تیک جاری وساری ہے۔

حضرت خواجه احمد ميروى بُرين خود بهي سادات كرام كا بهت زياده ادب واحترام كرتے اور حاضر بن كو بھى اس كى تلقين فرماتے ۔ آپ فرماما كرتے كہ سادات كا عمال كوند ديكھا جائے بلكدان كى ماست كى طرف توجه ركھنى جا ہے۔ آپ كى مهر پر درج ذيل شعرتح بريتھا:

#### کب حق کب معبوبانِ حق در دل احسد بود هر دم سبق

حضرت خواجہ احمد میروی بھیائیہ طویل عرصہ تک ایک عالم کو اپنے فیوضات سے مستفیض فرمانے کے بعد بعمر 80 سال ،5 محرم1330 ہجری بمطابق1911 ءوصال فرمایا اور میراشریف آپ کامدنن بنا۔

حضرت خواجہ احمد میروی میں ہے۔ تمام عمر شادی نہیں فرمانی۔ اس لئے آپ نے وصال ہے قبل حضرت خواجہ احمد خان کوا یک وصیت نامے کے ذر لیعے اپنا خلیفہ اور جائٹیین مقرر فرما یا۔ حضرت خواجہ احمد خان کوا یک وصیت نامے کے ذر لیعے اپنا خلیفہ اور جائٹیین مقرر فرما یا۔ حضرت خواجہ احمد خان کوا ہے مراہ رہنے اور جرحال میں اسلام خواجہ احمد خواجہ احمد میروی میں ہوتھ کے وصال کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ احمد میروی میں ہوتھ کے وصال کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ احمد میروی میں ہوتھ کے وصال کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ احمد خان سے چلاا ور آپ حضور میانی کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آپ کے دورمبارک میں خانقاہ شریف نے ترقی کی منازل طے کیں۔حضرت اعلیٰ کے خوبصورت روضہ شریف کے علاوہ زائزین کی مہولت کے لئے کئی تغییرات کروائیں۔

حضرت خواجہ احمد میروی کے وصال کے بعد تقریباً 20 سال تک خدمت کے فرائض سرانجام دیئے۔ اور مرض وصال میں بروز جمعرات مؤرخہ 8 محرم الحرام 1350 جمری این براورزاوے حضرت موادی فقیر محمد عبد اللہ کو ایک وصیت نامہ کے ذریعے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور مؤرخہ 21 صفر موادی فقیر محمد عبد اللہ کو ایک وصیت نامہ کے ذریعے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور مؤرخہ ایل کے 1350 جمری بعد ازنماز مغرب اپنی منزل بقاکی طرف روانہ ہوئے اور آخری آ رام گاہ حضرت اعلیٰ کے

حضرت خواجہ احمد خان کے وصال کے بعد آپ کا سلسلہ آپ کے برادرزادے حضرت خواجہ فقیر محمد عبرات خواجہ فقیر محمد عبرات خواجہ فقیر محمد عبداللہ سے چلا۔ آپ کے دور میں در بارعالیہ میراشریف نے خوب ترتی کی۔ آپ نے اپنی ساری صاحبیتیں در بار میراشریف کی تقمیرات اور اُس کے مریدین و متعلقین کوراحت و سکون فراہم کرنے میں صرف فرمائیں۔

توکل واستغذاء میں آپ اپ اسان کی یادگار تھے۔حضرت فقیر عبدائلہ نے بھی اپ برز گوں کی طرح اپنی حیات میں آپ ایک وسیت نامہ کے ذریعے بروز جمعرات مور در 30 شوال برز گوں کی طرح اپنی حیات میار کہ میں ہی ایک وسیت نامہ کے ذریعے بروز جمعرات مور در بارشرایف 1392 ہجری اپ صاحبزاوے جناب مقبول احمد صاحب کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے ہوئے در بارشرایف کے جملہ اموران کے بیر دفرماد ہے اور خود موری 2 صفر 1395 ہجری اس دار فانی کو الوداع فرمایا اور حضرت ہائی گی کی بیلومیں آرامگاہ بی ۔

سجادہ نشین جناب حضرت مقبول احمد صاحب مد ظلہ العالی کے صاحبز اوے فاروق احمد میروی صاحب کی دعوت پر قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب کی قیادت میں صاحبز اوہ صاحب کے یو نیورٹی فیلو جناب سیدا میر حسن شاہ صاحب کے ہمراہ در بار میراشریف کی زیارت اور نمرس مبارک کی تقریب میں شمولیت کے لئے رواند ہوئے۔

دورانِ سفر صاحبزادہ فاروق صاحب فون پر را بطے میں رہے۔ میرا شریف پہنچنے پر در ہار شریف پہنچنے پر در ہار شریف کے مجان خانے میں چائے سے تواضع کی گئی۔ پھر در ہار شریف پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ فاتحد شریف پڑھنے کے بعد ہا ہرآئے تو محفل سائ شروع تھی اور قوال حضرت مولا ناعبدالرخمن جامی پھیائیڈ کا کلام ساز وں پر الاپ رہے تھے۔ حیادہ نشین صاحب کی وست یوی کے بعد عرس کی محفل میں شریک رہے ، اختیا می دعا ہوئی۔

صاحبزادہ فاروق صاحب نے خصوصی شفقت اور مہر بانی فرماتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کے لئے تبرکات مقدسہ کی زیارت کا انتظام کروایا۔ تبرکات مبار کہ ٹیل کی محفوظ الماریوں میں شیشوں میں نہایت قرینے اور ترتیب سے محفوظ ہیں۔ چیجے خوبصورت لائیں نصب ہیں۔ ان تبركات مباركه ميں چندكا ذكر مندرجه ذيل ب:

ا- سركاريدينه ماييم كاموع مبارك

٢\_ سركار دوعالم ساليا كانقش يامبارك

٣- خاتون جنت سلام الله عليها كالريد مبارك

سم۔ حضرت علی جانفیڈ کا موئے میارک

۵۔ حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیری کے زیر تلاوت رہنے والاقلمی قرآن ماک

۲۔ حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیری کی دستار مبارک

ے۔ حضرت خواجہ احمد میروی نہیں اور بعد کے جملہ ہجاد دنشین حضرات کے زیرِ استعمال رہنے والی اشیاء ایک الگ خوبصورت الماری میں نہایت احسن انداز میں محفوظ میں۔

تبرگات مقدمہ کی زیارت کے بعد درگاہ شریف کی لائبر بری میں کتابیں دیکھیں۔ جس کے بعد پُر تکاف کنٹر شریف سے اووائی ملاقات اور صاحبز اوہ فاروق میروی صاحب کاشکر بیادا کرتے ہوئے واپس روانہ ہوئے۔

### دربارعاليه قادرية سيدبادشاه مجة اللة

#### تاجدار سدره شريف

آپ کااسم مبارک سید تحد عبدالله البحیلانی المعروف سید بادشاہ اور آپ کی ولاوت باسعاوت بروز ہفتہ 26 ذی المجبہ 1302 مدیم تقام یکہ توت پٹاور شپر حضرت سید عفیف الدین حسین البحیلانی کے گھر ہوئی۔ آپ کا شجر وَ نسب وطریقت 19 واسطول سے اپنے جد امجد سید نا الشیخ عبدالقادر جیلائی رُقَافَة سے ساتا ہے۔ ابتدائی وی تقلیم اور روحانی منازل کی شکیل اپنے والد گرامی سے کی اور خرقہ خلافت حاصل ہونے کے بعدائی کی عددائی کی میں قدم پر چلتے ہوئے وین کی تبلیغ کیلئے وُ ور در از علاقوں کا سفر فرماتے اور اپنے مربدین کی روحانی تربیت فرماتے۔

آپ مجسمہ کسن و جمال تھے۔آپ کے چیزہ انور کی زیارت سے بی لوگ تائب ہو کر

صراطِ منتقیم اپنالیتے۔شرم وحیا کا بیاعالم نظا کہ تُم بھرکسی غیرمحرم کوئیس و یکھا۔ بخاوت و فیاضی ورثے میں ملی تھی ۔غرباء کی ولجوئی کے ساتھ اُن کی مالی امداد بھی فرماتے ۔ آپ کے اخلاقِ عالیہ اور صفات جمیدہ کی وجہ ہے ہرخص آپ سے محبت کرتا تھا۔

15 اپریل 1971ء ہیں دار فانی کو الوداع کہا اور آپ کو بھاور میں اپنے والد ماجد کے اصاطۂ دربار میں فہن کیا گیا۔41/2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے جسد اطہر کی منتقلی کیلئے 10 جولائی 1976ء آپ کی جسر اطہر کی منتقلی کیلئے 10 جولائی 1976ء آپ کی قبر گشائی کی گئی اور آپ کے تابوت مبارک کونکال کر جب بابر زیارت کے لئے رکھا تو دیکھنے والی بر آگھ مجوجیرت میں ڈوب گئی کیونکہ ندصرف تابوت سے وسالم تھا بلکہ آپ کا گفن مبارک اور اس پر رکھے گئے بھول بھی تروتازہ شخے ۔ زیارت کے بعد آپ کے جسد اطبر کو بھاور سے سدرہ شریف لایا گیااور دُرودوسلام کی گونٹے میں آپ کو اس مقام پر دفن کیا گیا۔

در بارِ عالیہ قادر ہے گیا نیہ سدرہ شریف کے سجادہ نشین غوث اُشقلین پیرِ طریقت حضرت السید محمد انور گیا نی مدخلہ العالی ہیں۔ جو فیضان غوث اعظم کوتقسیم فرما رہے ہیں۔ حدیث نبوی سائٹی ہیں اولیائے کاملین کی بہی نشانی بتائی گئے ہے ''اذا راوا ذسخے اللہ '' کہ جبان کے چیرہ مبارک کی زیارت کی جائے تورب تعالیٰ کی یادآ جائے۔

خدا کی قشم وہ دلی ہے خدا ہے جے دیکھنے سے خدا یاد آجائے

حضرت بیرانسیدانورالگیلانی مدخله العالی کی زیارت کرنے سے بے ساختہ زبان سے نکاتا ہے اللہ واللہ واللہ

اس بندہ ناچیز کی خوش قتمتی کہ جناب نے اس بندۂ حقیر پُرتفھیرکوا پی نگاہ میں رکھا ہوا ہے۔
اس لئے تو'' میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں' کسی سے نسبت اور کسی کی نگاہ میں ہونا بہت بڑی
بات ہے۔ اس ناچیز کی زبان پراپنے مُر هٰدِ کریم مدظلہ العالی کے ذکر کے بعد حضرت پیرسید تحد انور گیلائی
کا ذکر ہوتا ہے رحضرت قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے توانز سے درباد عالیہ سدرہ شریف اور اُس
کے سجاد وتشین صاحب کا ذکر بندہ کی زبان سے سُنا تواس خواہش کا اظہار فرمایا کہ دربار سدرہ شریف پر

حاضری کایروگرام بنایا جائے۔

اس بندۂ ناچیز نے در بارگیلا نیے سدرہ شریف پر حاضری کا پروگرام ترتیب دیا اور جناب قبلہ سیدرفافت علی شاہ مشہدی کاظمی قاوری مدظلہ العالی کی قیادت میں ایک روزہ سفرزیارات مقدسہ کے لئے روانہ ہوئے۔راولپنڈی سے ہوتے ہوئے موازوے بلکسر انٹر چینج سے آتر ہے ، تلہ گنگ سے ہوتے ہوئے میا نوالی ، چشمہ، ڈیرہ اساعیل خان پہنچے۔وہاں سے بنول روڈ اور پھرا کیک لنگ روڈ سے در بارعالیہ گیلانیہ سیدرہ شریف پہنچے۔

سب سے پہلے حضرت پیرسید محمد عبداللہ البھایانی المعروف سید بادشاہ بھائیہ کے مزار پُر انوار پر حاضری کا شرف حاصل کیا ۔ فاتحہ شریف کا نذرانہ پیش کیا ۔ قبلہ شاہ صاحب نے وُعا کروائی ۔ پھر حضرت پیرسید محمدانور گیلانی مدخلہ العالی کے والدین ماجدین کے مزارات مبارکہ پر حاضری دی۔

در بارِ عالیہ کی مسجد اور پھر زیرِ تغییر جاری منصوبات سے قبلہ شاہ صاحب کو آگاہ کیا۔ خُدام حضرت صاحب کے مہمان خانے بیں لے گئے۔ پھوئی دیر بیں حضرت قبلہ پیرسید محد انور گیا نی صاحب مہمان خانے تشریف لائے۔ دست ہوی اور قدم ہوی کا شرف حاصل کیا۔ جناب نے ہم سب کو خوش آید ید کہا اور قبلہ شاہ صاحب کے موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی سے تواضع ہوئی۔ پیرصاحب کی موجود گی میں جائے ہے تواضع ہوئی۔ پیرصاحب کی موجود گی شاہ صاحب کی طرف متوجد ہے۔

آپ کے سلسلہ ہے متعلق کچھ سوالات کیے۔ پھر تصوف اور پاکستان میں سلسلہ قادر ہداور قادری خانقا ہوں سے متعلق تفصیلی گفتگو فرماتے رہے ۔ قبلہ پیرصاحب کے انتظار میں ہاہر سینکڑوں لوگ زیارت و ملاقات کے لئے جمع تھے۔ جس پر جناب نے انتہائی جمز و انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے جناب سید رفاقت علی شاہ صاحب سے فرمایا کہ اگر آپ جمھے اجازت ویں تو باہر ان منتظر لوگوں سے ملاقات کر آؤں۔ آپ اندر ہی تشریف رکھیں۔ جس پر قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی آپ کے مستفیض ہوتے ہیں۔

باہراکیہ جم غفیر حضرت صاحب کے انتظار میں تھا۔ آپ نے خصوصی طور پر قبلہ شاہ صاحب کے لئے گرسی مثلوائی اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور حاضرین ہے فرمایا کہ اس سید زاوے کی بھی زیارت کرو۔ قبلہ پیرصاحب سدرہ شریف خود بھی سادات کرام کی بہت زیادہ عزت و تکریم فرماتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مواعظ و خطابات میں بھی سادات کرام کا ادب واحتر ام کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ حصرت صاحب کی بارگاہ میں حاضرین اپنی اپنی گزارشات پیش کرتے ،آپ ان کے حال کے مطابل محصات و جوابات دیے اور ساتھ ساتھ اپنی ؤعاؤں ہے بھی نوازتے ۔ اسی دوران آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ اندرجا ئیں اورلنگر شریف تناول فرمائیں ۔ میں بھی آتا ہوں ۔ پُر تکاف کنگر سے واضع کی گئی۔

کھے ہی دہریمیں آپ اندرتشریف لے آئے اور جمیں اپنی خدمت میں حاضری کا شرف تصیب فرمایا۔اڈ ان ظہر ہوئی اور مسجد میں جا کرآپ کی اقتداء میں نماز ظہرادا کی۔نماز کے بعد کثیر تعداد میں حاضرین وزائزین اورآپ مزارمہارک پرتشریف لائے۔

مزارشریف کوخصوصی طور پر گھلو اکرایک چا ورمنگوائی جوقبلہ سیدر فاقت علی شاہ کی خدمت میں پیش کی گئی ۔ اس کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کروائی اور آپ کی معیت میں ہم حضرت صاحب کے مہمان خانے پہنچے۔ ہم نے جناب کی محبت وشفقت اور اتنازیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارنے پر آپ کا تہددل سے شکر بیرادا کیا۔

آپ نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو تخانف سے نواز ااور اپنی خصوصی دعاؤں سے نواز ا۔ دل نو واپس کے لئے نیس جاہ رہا تھالیکن تنگی وقت آڑے تھا۔ جس کے لئے حضرت صاحب سے واپسی کی اجازت کی اور گاڑی میں سوار ہو کر لئک روڈ سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اساعیل خان اور پھررا ولپنڈی کے لئے روانہ ہوئے۔

آج کے اس روحانی سفر زیارات میں ہم نے تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا لیکن ہے سارے کا ساراسفرا کی بزرگ شخصیت کی زیارت کے لئے تھا جس کی وجہ ہے ہمیں تھکا وٹ کا احساس تک نہ ہوا۔

دربار عالیہ سدرہ شریف کی مزید معلومات اور حضرت صاحب کے خطابات سُننے کے لئے دربارشریف کی ویب سائٹ و سیجی جاسکتی ہے۔ ایڈریس درج ذیل ہے:

www.sidrasharif.com

# در بارِحضرت امام جلوی عث الله

دربارعالیہ قادریہ کرمیے منگانی شریف پر جھری سال 1432 کی پہلی حاضری کے لئے قبلہ سیدرفافت علی شاہ صاحب نے جب پروگرام بنایا تو اس بندہ ناچیز کوجھی اس خلوص اور محبت سے دعوت دی جس سے بیس انکار نہ کر سکا لیمین ساتھ ہی بیس نے ایک درخواست بھی چیش کردی کہ پھونکہ ہم نے فیصل آباد شہر سے بی گزرنا ہے اس لئے اگر ممکن ہوتو تاجدار منگانی شریف کے فر عبد کریم ولی کامل جفاب سید سردار ملی شاہ بخاری دہڑوی جیستا ہے بیر جھائی اور سیدی شیر محد گیلائی فتح پوری جیستا ہے بیر جھائی اور سیدی شیر محد گیلائی فتح پوری جیستا کے جناب سید سردار ملی شاہ بخاری دہڑوی جیستا ہے بیر جھائی اور سیدی شیر محد گیلائی فتح پوری جیستا کے بیر جھائی اور سیدی شیر محد گیلائی فتح پوری جیستا کے خلاف خلاف کا شرف حاصل کرلیں ۔ جناب شاہ صاحب نے مہر بانی فرماتے ہوئے بندہ کی اس درخواست کو منظور کرمایا اور بروز بھت المبارک مؤردہ امیح م الحرام ایک روزہ کو وطائی سفر زیارات مقد سے کے لئے ڈھوک کھیریاں سے شوے باراں روانہ ہوئے ۔ سادے راستے در بارشریف اور پُر رگان دین کا تذکرہ جاری

موڑوے سے سفر کرتے ہوئے فیصل آبادا نٹر چینج ہے اُنٹر نے کے بعد شہرے گزرتے ہوئے صُح 8 بے کے قریب ڈھڈی کلاں آستانہ حضرت امام جلوی نہیں ہے گئے۔

حضرت پیرغلام محمد المعروف حضرت امام جلوی نیسته کی ولادت باسعادت 11 ایریل 1893 ، کوبونی بیسته کی ولادت باسعادت 11 ایریل 1893 ، کوبونی بابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد 1905 ، میں حضرت سید شیر محد گیلائی نجیسته کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیااور محمر مبارک کا ایک طویل عرصد این پیرخاند پر بی گزارا۔ ساری زندگی سرکار وو عالم مناقیق کی صفت و شا، اور این فر شد کریم کی توصیف میں بسر کی۔ حضور غوث الشفلیس زنافی نظر سام کی عقیدت و محبت تھی۔

ا پنے وقت میں مسئلہ وحدت الوجود کو بیان کرنے میں کوئی ٹانی ندر کھتے تھے۔تصوف کے موضوع پر بیا ہے۔ مارکتے میں 15 می 1956ء موضوع پر بیا ہے۔ 1956میں 15 میں 63 میں 15 میں آپ کے تابوت مُبارک کوجلوآ نہ شریف سے ڈھڈی والا

کلاں محلّہ فیض پُورنٹریف فیصل آباد میں منتقل کیا گیا۔ جہاں پر آئ بھی آپ کے روحانی و باطنی تصرفات جاری وساری ہیں۔

حضرت قبلہ شاہ صاحب کی قیادت میں احاطہ مزار میں داخل ہوئے تو مزار مبارک کے مرکزی وروازے کو بند پایا۔ پید چلا کہ ہرسال ہوم عاشوراء کے موقع پرآپ کے مزار پُر انوار پیٹسل مبارک کی ایک مخصوص تقریب منعقد ہوتی ہے جسکی وجہ ہے داخلے کا ورواز و بند ہے۔ ان کاملین کے بھی بھیب وغریب تقریب تو ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص بھی خود بخو دان مقامات پر حاضری نہیں و سے سکتا بلکہ جو بھی حاضر ہوتا ہے وہ انہی کی مرضی اور توجہ سے حاضری دیتا ہے۔

### ھیچ کسے بخویشتن رہ نه بُرد بُسوئے اُو بلکے بیائے اُو رود ھر کہ رود بُسوئے اُو

قار کمین کرام! اگرید کاملین خو دیگا کمی تو یہ ظاہری بند دروازے کوئی معنیٰ نہیں رکھتے۔ حضرت امام جلوی ٹیت کیا تصرف کہ جمیں پنچے ابھی چند کہتے بھی نڈگزرنے پائے تھے کہ ایک نوجوان تیزی سے نیچے آیا اور اندر سے درواز دکھو لئے کے بعد جمیں اُوپر آنے کی دعوت دی۔ حضرت امام جلوی ٹیتاریہ کا مزارمُها رک عمارت کے اوپر والی منزل میں ہے جس کیلئے سٹر صیاں چڑ دھ کر جانا پڑتا ہے۔

انہنائی وسیع وعریض شارت کے عین درمیان میں لو ہے کے ایک کئیرے میں آپ کا مزار پُر انوار ہے جو کیفیات سے لیریز دکش وخوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ چاروں اطراف میں خوبصورت میند کاری اور حاشیہ نگاری نظر آتی ہے۔ ایک طرف امام جلوی جیسی کی تگفین شعیبہ مبارک وعوت نظارہ وے رہی ہے تو دوسری طرف جا بجا عربی و فاری اشعار تحریر ہیں۔ جسوفت ہم اس خوبصورت و دکش روحانی شارت میں داخل ہوئے اسوفت امام جلوی میں تا جی صاحبز ادہ سا کیں محمد افتخار حسین صاحب ایک اولا وامجاد کے ہمراہ مزار مبارک کو مطورات سے شمسل و سے میں مصروف ہے۔

مزار مُبارک ہے تمام چا دروں کو ہٹایا ہوا تھا۔ غُسل مبارک کی تقریب کے بعد ایک ایک کر کے چا دریں دوبارہ ڈالی گئیں۔ اندر کا سارا ماحول محور گن اور نُوشبو ہے معطر تھا۔ غُسل کی تقریب کے بعد صاحبز ادہ صاحب نے ڈعا کروائی اور جمیں کئبرے کے اندر داخل ہوکر مزار مُبارک کو بوسہ دینے کا شرف عطا فرمایا۔ ای دوران کشہرہ کے اندر ہی سائیس افتقار نسین صاحب سے مملا تات کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ اور بندہ نے اپنی چند گتب پیش کیس۔ جناب نے جھے سے دریافت فرمایا کہان دروہ یاک کی کتابوں میں کیا حضرت شیخ اکبر طافقۂ کے دُرود پاک بھی بیں؟ جب میں نے جواب بی میں دیاتو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس سے حضرت امام جلوی بین یا کہ کی اولا دامجاد میں حضرت نیخ میں دیاتو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس سے حضرت امام جلوی بین یا کہ اولا دامجاد میں حضرت نیخ اکبر طافی ایک بھی میں اولا دامجاد میں حضرت نیخ ایس میں دیاتو آپ سے مقیدت و بحیت کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

صاحبزادہ صاحب نے دو تین بار نہایت محبت کیرے انداز میں جائے گی وعوت دی۔ لیکن انتخابی وقت ہارے آڑے آر ہی تھی۔ جسکی وجہ ہے ہم نے جناب کا انتہائی شکر بیاداکرتے ہوئے اجازت چاہی۔ آپ نے ہمیں مزار مُہارک کے صدر دروازے پر دُعاوَں کے ساتھ الوداع کیا۔ اور کھر ہم نے بھی حضرت امام جلوی جمید کی اس کرم فرمائی، ضیافت اور خصوصی توجہ پرشکر بیادا کرتے ہوئے بیجے اُئرے اور گاڑی میں سوار ہوکر در بار مذکانی شریف روانہ ہوئے۔

# در بارا قدس حضرت قبلهٔ عالم منگانوی عمشیه:

سید کا نئات سائی ہے اور انتہا ہیں اولیائے کاملین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز رہے گی۔ اِن میں کچھ شخصیات ایس بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اِس دنیا میں تشریف لانے سے ایک روحانی انقلاب آجا تا ہے۔

مسی کوکیا معلوم تھا کہ میانوالی کے ایک و ورافقادہ اور پس ماندہ ترین دیہات '' نوال' میں حضرت خواجہ حافظ گل محد خطری قادری بہتے ہے آنگن میں جنم لینے والا بچے مستقبل میں دنیائے فقر کا روحانی ربہر ورہنمااورایک ورخشندہ ستارہ بن کر خلق خدا کو اپنے فیض سے سیراب کرے گا۔ اس بابر کت بچے کی ولادت باسعادت بوقت فیحر بروز ہفتہ کیم شوال المکر م 1359 مدے بمطابات کے نومبر 1940 مکو بوئی۔ اس مخصیت سے میری مراد حضرات خواجہ پیرم کی کرم حسین خفی القادری بھیائی ہیں۔

آپ کی اس دنیامیں تشریف آوری کے ساتھ ہی گھر میں ظاہری و باطنی رزق کی فراوانی اور خوشحالی ظاہر ہونا شروع ہوگئی۔ اس بابر کت نومولود سے گھر کے تمام افراد نہایت محبت فرماتے لیکن پالخضوص آپ کی داوی محتر مدکی محبت دیدنی تھی۔گھر بلوماحول میں ذکر خدا، ذکر رسول سائیڈیٹر اور ذکر مُرشد کا تذکرہ رہتا تھا جس کے انوار و فیوضات اس نومولود پر بھی پڑتے جس کے نتیجہ میں آپ کے دل میں بھی اینے والد گرامی کے مُرشد خانہ ' دہڑشریف'' کی محبت جاگزیں ہوگئی۔

اس مبارک بیجے کے والد محتر م فر ما یا کرتے ہے کہ میرا بیاڑ کا پیدائش ولی ہے کیونکہ ابتداء سے بی آپ کی زبان مبارک میں اس فقد رفیض واثر تھا کہ آپ جو کچھ بھی ارشاد فر ماتے وہ پورا ہو جاتا۔
آپ کے والد محتر م فر ما یا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی پیدائش اس لحاظ سے بھی بہت مبارک ثابت ہوئی کہ اُس کی ولادت کے بچھ بی عرصہ بعد میری ملاقات حضرت فقیر محد رمضان قاوری سے ہوئی ، جن کی ملاقات سے میری زندگی میں عظیم تبدیلی رونما ہوئی۔

حضرت پیرمحد کرم حسین جیلید کی عمر مبارک انہی 2 یا 21/2 سال کی تھی کہ آپ کے والد گرامی نے اپنے مُر شد کریم کے تھم پر صرف اور صرف تبلیغ وین کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سال 1943ء میں ''نوال'' سے ہجرت فرمائی اور ضلع جھنگ کے گاؤں'' بلوآنہ' میں مقیم ہوگئے۔

حضرت پیرفھ کرم حسین میں ہے۔ قرآن پاک اپنے والدِ ماجد سے پڑھااور پھر بلوآنہ کے پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کی اور آٹھویں تک گورنمنٹ مڈل سکول چک نمبر 175 میں زیرِ تعلیم رہے۔آپ کا شارجماعت کے قابل ترین طلباء میں ہوتا۔

آپ کوابتداء ہے ہی حضرت علامہ محمدا قبال میں ہے۔ علامہ محمدا قبال میں ہے۔ اس بڑے متاثر کن انداز میں حضرت علامہ کے اشعار پڑھتے جس سے ہر طرف سناٹا چھا جاتا خصوصاً جب درج ؤیل شعر پڑھتے تو خود بھی میچور ہوجا ہے۔

اے جذبۂ ول گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کیلئے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے قبلہ عالم حضرت چیر محمد کرم حسین جیلئے کواللہ تبارک و تعالیٰ نے کھن واؤ دی ہے توازا تھا۔ آپ جب حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ بھیلئے کی مشہور زمانہ نعت پڑھا کرتے تواکیک کیف وسرور کا ساں بندھ جا تا تھا۔ آپ کے والدمحر م آپ کو بمیش سفر و حضر میں اپنے ہمراہ رکھتے اور آپ کی فطاہری و ہاطنی

تعليم وتربيت فرماتي

حضرت ہیر تحد کرم حسین قادر کی ٹیٹائیے۔ کوآپ کے والد محتر م نے بلوآ نہ شرایف میں عرس کے موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی کی خدمت میں شرف بیعت کیلئے پیش کیا۔ حضرت نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے بہت بیارومجت سے آپ کو بیعت فرما یا اوروفاا نف بھی عطافر مائے۔

در ہارد ہڑشریف میں اعلیٰ حضرت وہڑوی کی موجودگی میں جب پہلی ہارلاؤڈ سپیکر کا استعمال شروع ہوا تو سب سے پہلے حضور پیرمحد کرم حسین میں نیے اپنی سریلی اور پُر کیف آواز میں ایک کائی پڑھی تھی جس کا ٹیہلام صرعہ تھا

اک بل وی ہووے تال کنگھ جاوے سارٹی غمر گزارا کون کرے اوکھی کنگھدی اے رات وچھوڑیاں دی بن یار گزارا کون کرے جس وفت حضرت پیرمجمد کرم حسین بیرکافی پڑھ رہے تھے تو آس وفت حضرت اعلیٰ دہڑ وی جیسیہ آرام فر ما

رہے تھے اور لاؤڈ تیکیکر سے کافی کی آ واز جب آ پ کے کانوں میں پڑی تو آپ فورا اُنٹھ کر بیٹھ گئے اور رہے نے اور لاؤڈ تیکیکر سے کافی کی آ واز جب آ پ کے کانوں میں پڑی تو آپ فورا اُنٹھ کر بیٹھ گئے اور رہے نو ان '' مل ہیں و بلوس کوفی درجہ زیان سرائی سے اور کانوں میں ''

ارشاد فرمایا'' سریلی آ واز میں کافی پڑھنے والا سے بچھا یک دن جہان کا ہیر ہوگا۔''

حضرت پیر محد کرم حسین قاوری جیسیت جب آشویں کا امتحان دے رہے تھے تو آپ کے والدصاحب نے آپ سے فرمایا کداب ہماراوفت قریب آگیا ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ تم ہماری موجودگی بین مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ اس صورت حال کے بیش نظر آپ کواپنا سلسلة تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ آپ کے والد ماجد نے خاندان کے تمام افراد کو بلوایا اور اُن سب کی موجودگی بیں اپنی وستار مبارک آپ کے مر انور پر جائی اور ضروری وسیتیں فرما کر آپ کواپنا جائشین مقرر فرمایا۔ اُس وقت حضرت بیر محمد کرم حسین قادری کو بیا ایک وقت حضرت بیر محمد کرم حسین قادری کو بیا کہ کا برس تھی۔

والدصاحب نے نصرف آپ کواپنا جائشین مقرر فرمایا بلکدا پی موجودگی میں احباب کوآپ سے مَر ید بھی کروایا اور کچھ عرصہ بعد آپ کے والدمحترم اس عارضی و نیامیں اپنی مدت قیام بکمل کرتے ہوئے راہی ابدہوئے۔ اس موقع پر ندصرف آپ صبر وقتل کا مجسمہ یکیر ہے رہے بلکہ مریدین ،متوسلین اورعقیدت مندوں کو بھی صبر وقتل ہے اس عظیم سانح کو برداشت کرنے کی تلقین فرمائے رہے۔

ختم چالیسوال کی محفل اعلی حضرت حضرت و ہڑوی کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں آپ
کے دالد ماجد کے مریدین ،متوسلین اورخاندان کے افرادشریک ہوئے۔ اس موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی نے ارشاد فرمایا کہ بیس کرم حسین کو حافظ بنار ہا ہوں اور پھراپی دستار مبارک آپ کے سر پر سجاتے ہوئے فرحت و کیفیت کے عالم بیں ارشاد فرمایا '' پہلے ہم داڑھی والوں کو خلیفہ بنایا کرتے تھے آج ہم ایک ایسے فرحت و کیفیت کے عالم بیں ارشاد فرمایا '' پہلے ہم داڑھی والوں کو خلیفہ بنایا کرتے تھے آج ہم ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کرد ہے ہیں جس کی ابھی کھمل داڑھی بھی شیس آئی''۔

قار کین کرام! ایسی سعادت بھی بہت کم شخصیات کو حاصل ہوتی ہے کہ والد اور بیٹا ایک ہی شخصیات کو حاصل ہوتی ہے کہ والد اور بیٹا ایک ہی شخصیات کو حاصل ہوتی ہے کہ والد اور الد دونوں نے بیٹے کو اپنا خلیفہ مجاز مقرد کیا ہو۔ حضرت قبلۂ عالم محمد کرم حسین قادری بیٹیٹ پر بیک وقت تین اولیائے کرام کی تو جہات اور نگاہ کرم تھی ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان شخصیات نے مختلف اوقات میں آپ کو اپنا نائب بھی مقرر فر مایا۔ سب سے پہلے آپ کے والد محترم نے تابع خلافت آپ کے سر پرسجایا۔ پھر حضرت اعلیٰ دہر وی نے آپ کو خلافت عنامیت فر مائی اور اپنے ساتھ اور پھر سائیں جیون سلطان سجادہ تشین میرک شریف نے آپ پر اپنی خصوصی نظر کرم فر مائی اور اپنے سرمبارک کی ٹو پی آتار کر آپ کو عنامیت فر مائے ہو کے ارشاد فر مایا کہ پہلے تو تہمیں وستاریں بی ہیں اب میری بیٹو پھی ارتباد کی گئے۔

حضرت پیرمجد کرم حسین قادری میں ہے۔ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد تبلیغی دوروں کی ابتداء کی اور اِس دوران اوگول کو وعظ وقصیحت اور دین پراستفامت کی تلقین فرمائے رہے۔ حضرت قبلہ عالم فرمائے ہیں کہ مجھے قبلہ والدصاحب کے وصال کے بعد خیال پیدا ہوا کہ عباوت وریاضت کیلئے کی عالم فرمائے ہیں کہ محصوفی اختیار کروں چنا نچہ اِس عزم کی تحمیل کیلئے میں کمالیہ کے قریب ایک جنگل میں چلا جنگل میں چلا گیا۔ جہاں مجھے جنگل کا سناٹا اور خاموثی بہت پہند آئی۔ رات کوآگ جلا کر بیٹھ جاتا اور عباوت میں معروف رہتا۔

ایک رات خواب میں مجھے اپنے والد برزگوار اور مُر شدِ کریم حضرت سید سردارعلی شاہ میں ہے۔ اور مُر شدِ کریم حضرت سید سردارعلی شاہ میں ہوئے کی زیارت کا شرف حاصل ہوااور اِن عظیم شخصیات نے مجھ کومخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ''کرم حسین! کیا ہم نے تمہاری تربیت میں کوئی کسرچھوڑی ہے کداب تم جنگلوں میں آ کر بیٹھ گئے

ہو، علی انصبح بہاں ہے کوچ کرواورخلق خدا کو وعظ وتبلیغ کرو''۔حضرت قبلہ عالم فرمات ہیں کہ میں اُس خواب کے بعدوا پس آگیااورخلق خدا کی تربیت میں مصروف ہوگیا۔

حضرت قبلہ عالم کے والدِ گرامی کوابھی ایک سال کا بی عرصہ گزراہ وگا کہ آپ کی طبیعت ناساز رہنے گئی ، آپ بھیم عبدالرجیم بیشان کے زیر علاج رہے اور انہی ایام میں حضرت اعلیٰ وہڑوی کی طرف ہے تھم آیا کہ آپ کی شادی مبارک کر دی جائے چتا نچے حضرت اعلیٰ وہڑوی کے تھم پڑمل کرتے ہوئے مؤرف دی اور انہی آیا کہ آپ کی شادی مبارک کر دی جائے چتا نچے حضرت اعلیٰ وہڑوی کے تھم پڑمل کرتے ہوئے مؤرف 31 مارچ 1960ء آپ کی شادی کی تقریب منڈی بہاؤ الدین میں انجام پذیر ہوئی جس میں خلق خدانے کثرت سے ترکت کا شرف حاصل کیا۔

قارئین کرام! آپ کومعلوم ہے کہ تاجدار منگانی شریف کا آبائی وطن میانوالی تھا اور آپ اپنے والدِ گرامی کے ہمراہ پہلی جمرت فرما کر بلوآنہ شریف (جھنگ) میں مقیم ہو کچکے تھے لیکن آپ کے جد امجد ابھی میانوالی میں ہی زندگی بسر فرما رہے تھے۔ سال 1968ء میں آپ انہیں بھی اپنے ساتھ بلوآنہ شریف لے آئے اور سال 1973ء میں ای مقام پرآپ کا وصال مبارک ہوا۔

بادشاہ فقر وعرفان محضرت بیرمحد کرم حسین شفی القادری 22 سال تک بلوآنہ شریف میں مقیم رہ کرخلق خدا کی تربیت میں مصروف رہے اور بالآخر اُس مقام کی طرف جہاں اس شہباز عشق کی آ خری آ رامگاہ بنی تھی ۔ دوسری اورآخری ججرت کا تھیم اور وقت آ پہنچا۔ بوجوہ کثیرہ آ پ 1976ء میں بلوآنہ شریف ہے۔ منگانی گاؤں روانہ ہوئے اور حسب سابق اس مقام کو بھی خلق خدا کی تبلیغ واشاعت کا مرکز بنایا اور یہاں ایک دینی مدرسہاورایک پرائمری مکول کی بنیادرکھی۔

حضرت قبلهٔ عالم منگانوی کوبزرگان دین سے انتہائی محبت اور عقیدت اور خاص انبیت تھی اور وہ بھی اپنے اس محب پرگاہے گاہے خصوصی عنایات فر مایا کرتے تھے (تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب لمحات کرم از صاحبز اوہ ابو الحس پیرمحمہ طاہر حسین حنی القادری مد ظلہ العالی) کیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا جان اللہ بین رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت تو آپ کو ورثے بیں ملی ہوئی تھی اور ایک خاص نبیت کے باعث آپ حضرت مولانا کو '' یکے بیارے الفاظ سے یا دفر ماتے۔ مشنوی شریف سے اس قدر حشق و محبت تھا کہ اس با برکت کتاب کے اکثر اشعار اور مشعار اور

مشہور ومعروف حکایات آپ کو زبانی یاد ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک وتعالی نے آپ کو کون واؤ دی عطافر مایا تھا جب بھی محافل میں مشنوی شریف اپنی سریلی آواز اور مخصوص انداز میں پڑھتے تو نہ صرف سامعین و حاضرین پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی بلکہ آپ بھی اُسی حال میں محو ہو جاتے۔ مشنوی شریف کے اشعار مبارک کی جب تشریح فر ماتے تو فاری کے ایک لفظ کے کئی گئی معانی بیان فر ماتے۔ اسٹوی شریف کے اشعار مبارک کی جب تشریح فر ماتے تو فاری کے ایک لفظ کے گئی گئی معانی بیان فر ماتے ہو فاری کے ایک لفظ کے گئی گئی معانی بیان فر ماتے ہو فاری کے ایک اللہ مرجبہ میں نے مرجبہ میں نے عالم کشف میں و بکھا کہ حضرت موانا ناروم اور حضرت پیر کرم حسین مراقبہ کی حالت میں آ منے سامنے بیٹھے عالم کشف میں و بکھا کہ حضرت موانا ناروم اور حضرت پیر کرم حسین مراقبہ کی حالت میں آ منے سامنے بیٹھے علی اور اِن پر اُنوار و برکات کا نزول ہور ہا ہے۔

مجازِ مقدس کی تڑپ اور گلن تو شروع ہے تھی لیکن ناسازی طبع کے باعث تاخیر ہوتی رہی۔ بالآخراپر بل 1985ء میں اس خواہش کی تھیل ہوئی ،آپ عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد بارگاہ نبوی سی پیزیم میں حاضر ہوگئے۔

مدینة الرسول علی الله علیه وآله وسلم میں جیسے ہی داخل ہوئے و آپ کے نینوں ہے آنسوؤں کی چھڑ یال روال ہوگئیں۔ انتہائی اوب اور خشوع وخضوع کے ساتھ سرکو جھکائے لیوں پروڑوو وسلام کے نغیے الا بیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگا و بے کس پناہ میں حاضر ہوئے ، اُس وقت کی کیفیات کو اِن مختصر سطور میں بیان کرنامشکل ہے ۔

قیام مدینه طیبه طاہرہ کے دوران حضور قبلۂ عالم تبجد کے وقت حرم نبوی میں تشریف لے جاتے اوراکٹر وقت ریاض الجنۃ اوراصحاب صفحہ کے چبوترے پرگزارتے۔ رات کو جب حرم پاک خالی ہوجا تا تو اُس وقت آپ ہا ہرتشریف لاتے۔

حضور قبلهٔ عالم کا کمزور و نحیف اور بیاری والا خاہری بدن کیکن باطن میں اُس جسمہ عبادت وریاضت کا بیعالم تفاکہ انہ الله میں تین لا کھمرتہ تبیعات مبارکہ اور تین بارکھنل قرآن باکس کی تلاوت فرمائی منماز پنجگا نہ تبجد ، اشراق ، چاشت ، اوا بین اور دیگر ٹوافل اِس کے علاوہ ہیں۔
باک کی تلاوت فرمائی منماز پنجگا نہ تبجد ، اشراق ، چاشت ، اوا بین اور دیگر ٹوافل اِس کے علاوہ ہیں۔
بغداوشریف میں حضور غوث التقلین بالیاؤ کی بارگا واقدس میں بھی حاضری کی شدید خواہش مقمی اور اس بارے جناب نے ملک رہنواز صاحب کو بذر اید خطم علومات آتھی کرنے کا تھم فرما یا تھا۔

کین دائی اجل کی آ داز پر لبیک کہنے کی خاطر پہشد پرخواہش پیری نہ ہوسکی۔ میری دلی دعا اور درخواست ہے کہ آپ کی طرف سے بغدادشریف حاضر ہوکر آپ کی طرف سے بغدادشریف حاضر ہوکر آپ کی اس خواہش مبارکہ کی ظاہری تھیل کرد ہے اور یقیناً وہ شخص انتہائی خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا جو اپنے مرشد کی خواہش کو ان کے پردہ فرمانے کے بعد پورا کرے گا کیونکہ پیرمحمد کرم حسین حنق القادری ایک عام صوفی اور دروایش نہ منتے بلکہ وہ تو

فقر و عرفال کا تحسین پیکر وه تصویر کرم والی بغداد کا وه مظیر فیض اتم

اپریل 1990ء آخری ہار دہڑشریف میں حاضری کی سعادت حاصل فرمائی۔ان ایام میں اکثر آپ اپنی واپسی کی تیاری کے متعلق خفیف ولطیف اشارات بیان فرماتے تھے۔ایک موقع پرمجئس میں بیٹھے حاضرین کو واضح افغاظ میں فرما دیا کہ اب جم تو سوئے یاراں پرواز کرنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔

دلے خواہد کے پیرم سوئے پیاراں اور صرف یارے تھم کے منتظرین اور ساتھ ہی ارشا وفر مایا مُ عُ مَن ساغیش گفن قفیس شکن سُوئر حَمن

مُرغِ مَن باغَس کُهن قفسِ شِکن سُوئے چَمن پرواز کُسن اے بے وَطن امروز زِندانِ هلد

کیم جون 1991ء آپ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا اور تجامت کیلئے خاص اہتمام فرمایا۔ فراغت کے بعد عسل فرمایا اور حب معمول نفل اوا فرمائے۔ قبل از تماز مغرب حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور بیشعر پڑھا

مب کچھ خدا کو سونپ کر چڑھ بلنگ پر سو ان ہوزلایں نہ ہوسیا جو ہوزلایں سو ہو نمازعشاء کے بعددوائی استعال فرمائی لی نماز تبجد کے دفت آپ کا جسم مہارک ٹھنڈا ہونے لگا اور داعی اجل کی آ داز پر لبیک کہنے کے لئے آپ نے آئکھیں بند فرمالیں اور بوفت 3 ہے جسج بروز اتوار مورند 2 جون 1991ء آپ کی رویِ مبارک جسم عضری نظر کرموئے جاناں پرواز فرما گئی۔ حجیب گیا چشم زمانہ سے ، مگر موجود ہے اُس کا اوج و اعتزاز اس کا کمال اُس کا حشم

ជជជជជ

خاک کے پردے میں آخر کار پنہاں ہو گیا ماہِ ملکِ عشق ، خورشیدِ جہانِ معرفت

وه جليل القدر دروليش وه حقيقت آشنا وه عظيم المرتبت تقا نكت دان معرفت

وه شمونه تفا وقار و اعتبارِ فقر کا نقش زیبا صدق کا ، تصویر شان معرفت

جانشین تا جدار منگانی وارث علوم کرمیشنرا د وابوالحسن پیرمحد طاہر حسین حنی القادری نے آپ

کے وصال مبارک پر دوقطعات تاریخ وصال رقم فرمائے جوقار کمین کی نذر ہیں۔

خواچه ما پیر کرم نخسین فخرُ الاولیاء قطبِ اعظم، غوثِ عالم، صاحبِ بجُود و جنّا

عاشقان را قبله گاہے عارفان را رہنما

"واصل بالله شاهِ اولياء تورِ خدا"

±1411

حفرت قبلهٔ عالم قبلهٔ اہلِ صفا مظهرِ انوارِ یزدال معدنِ لطف و عطا

ماهِ دُلِيقِعد چِوده سو گياره ججري تشي تاريخ 1411ه

روز دو شنبہ چلے طاہر جزیں کے پیشوا

یے بندہ نا چیز ابھی حضرت قبلہ عالم منگانوی ٹیٹیٹ ان احوال وواقعات میں کم تھااور گاڑی تھی

جوفرائے بھرتی ہوئی منگانی شریف کی طرف رواں دوان تھی۔حضرت قبلہ رفافت علی شاہ صاحب جب السیخ مرشد کریم کے درافدس کی قدم ہوی کیلئے سفر کرنے ہیں تو وہ منظر بھی دیدنی ہوتا ہے۔دورانِ سفر کہیں رُکٹی کا نام نہیں گیتے اور جا ہے ہیں کہ ہوا کے دوش پرسوار ہوکر فوراً اپنے مرشد خانے پہنچ جاؤں یا بھر مجھے پرلگ جا کیں تاکہ میں اُڑتا ہوا سوئے یاراں جا پہنچوں۔

دوران سفر جگر گوشته حضرت خواجه پیر محمد کرم حسین حنی القادری جیاتی مجتر می جناب پیر محمد طاہر حسین قادری ادام الله عزه دیطو لی عمرہ نے دو تین بار فون کر کے معلوم کیا کہ کہاں پہنچے ہیں۔ وقت تیزی سے گرر را اور ہم موچیوالہ ہیتال سے گرر کر منگانی شریف والی سڑک پر پڑنی گئے۔ اور اللّطے چند ہی منٹوں میں در بارشریف کے مرکزی در وازہ سے داخل ہونے کے بعد جناب کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جناب پیرمجمد طاہر حسین زید مجد ہ نہایت محبت و شفقت سے ملے اور فوری طور پر پُر تکلف نا شنتے ہے تواضع ہوئی۔ اس دور ان سجادہ نشین منگانی شریف حضرت پیرمجمد مظہر حسین مدخلہ العالی سے بھی ملاقات کی معاوت جا مسل ہوئی۔

آپ بھی نہایت محبت وشفقت سے ملے۔ ناشتہ کے بعد جناب پیر محمد طاہر حسین مدظارالعالی فی کے کمال مہریائی اور خصوصی شفقت فریائے ہوئے طویل وقت کیلئے جمیں اپنی سحبت کا شرف بخشا۔ میں اپنے حلقہ میں اکثر جناب پیر محمد طاہر حسین مدظارالعالی کا ذکر کرتا ہوں کہ کاش ہماری خانقا ہوں کے ما جبر او ہے ای طرح جسمہ پیکر و محبت وشفقت بن جا نمیں تو جمیں اپنے اسلاف کی یادتاز و ہوجائے۔ صاحب ای طرح بھر میں ملائی کی یادتاز و ہوجائے۔ وحوران ملاقات حضرت پیر محمد طاہر تحسین صاحب نے اپنی گر انقدر لا ہمریری کا تفصیل سے تعارف کر وایا۔ مخطوطات اور نادر کتب کی زیارت کر وائی۔ پھر کمر کو تیر کا بیس منظر عالی نیان فرمایا۔ قدیم وجد بیں۔ اور جس طرح الن کی بیان فرمایا۔ قدیم وجود بیں۔ اور جس طرح الن کی جیائی فرمایا۔ قدیم وجد بیں۔ اور جس طرح الن کی جیائی فرمایا۔ قدیم الن کی ایک ایک بار پھر حضرت بیان فرمایا۔ قدیم الن کی ایک بار پھر حضرت بیان فرمایا۔ انظام کمیا ہوا ہوا کہ این فرمایا۔ انگ داستان ہے۔ اس دوران ایک بار پھر حضرت پیر مظرف بخشا۔

دربارشرایف پرحاضری کے بعد نماز جمعے لئے مسجد میں حاضر ہوئے۔سائیں جمد مظہر مسین کی افتداء میں نماز مُنعد کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ باہر جائیں کیونکہ تھوڑی ہی دہر میں شہداء کر بلا کے لئے ختم شریف کی محفل منعقد ہوگی۔ حضرت پیر محمد طاہر خسین قادری مدخلہ العالی کے ہمراہ ختم شریف کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ڈعا کے بعد کنگر شریف سے تواضع کی گئی۔ سائمیں پیرمجمد طاہر خسین نے نہایت قیمتی مادی ومعنوی شحائف و عطورات سے نوازا۔



# eggle ik ikilo

جناب پیرسیدرفا تت علی شاہ مشہدی کاظمی قادری مدخلدالعالی کے سفر زیارات ایران پر اُن کے رفیقِ سفر جناب افتخاراحمد حافظ قادری کا نذرانۂ عقیدت

> گوبر جانان عشق و عاشق ایران بود مهربان و با وفا خورشید آن رخشان بود

من رسیدم با رفاقت سوی ایرانِ بزرگ بمره و بارم علی شاه کاظمی جانانِ بود

> من شدم شادان و خوش یا این رفافت بر زمان جلوهٔ لطف و صفا صورتگر خوبان بود

مشبد و طوس و نیشا پور ، جایگاه اولیاء تربیت جام و شرکس ، بو القاسم گرگان بود

> سوی بسطام و طیس رفیقم و پویان وم به وم بوانحن از اولیاء مرکز خرقان بود

ہم بہ شاہرود آمدیم جون چھمۂ جو شانِ عشق ہر سجا تور خدا روشنگر عرفان بود

> آمدیم در شیر تهران با شکوه و یا جلال مرکز گرد شکر این شیر خوش سامان بود

مرکز عرفان چو دیدیم شاد و خوش گشتیم سی یار ما در تسیی " آنجا نیکبل دَستان بود آمدیم در شهر ری با جمره و جمیار خود شهر تاریخی بود چون گلشن و بستان بود

حضرت عبدالعظیم و گنید و درگاه آن مظهر ایمان و عشق مردم ایران بود

> بعد از آن رفیقم سوی گیلان زمین سبره زار گنید و درگاه ام الخیر حق گویان بود

صومعہ با شد سرای نشق امّ الخیر ما مادر بیر حقیقت قادری جیلان بود

کوه انور و شهر نور و بارگاه پیر نور آن ابو صالح بید یقین روشنگر و تابان بود

بعد از آن ساکن به قم معصومه از ارشدیم گنید و گل دسته اش در آسان رضوان بود

> قبر عبدالله خفیف و حضرت شاه جراغ در زیارتگاهشان خورشید حق تابان بود

" آفتگار احد" به همراه " رفاقت شاه " خود نفه رین دل کند چون پیسف سنعان بود افتگاراحدهافظاتادری

نوٹ: زیارات ایمان کے اِس نذران عقیدت کوڈا کٹرمجد حسین سیجی ' آر ہا'' (ایران) نے منظوم فارس کے قالب میں ڈھالا (افتخار قادری)



#### أج شريف (بهاوليور)





حضرت سيد تمزغوث بندكي كيلاني فظفه اورحضرت سيدعبد القاور ثاني كيلاني فظفه

#### (اج شریف (بهاولیور)



حضرت پیرسیدرفاقت علی شاہ کاظمی قاوری حاضری کی سعاوت حاصل کررہے ہیں



#### ستگهره شریف (او کاژه)





#### بيروني منظر مزادمبارك حضرت سيدتحه فوث بالاجر عظفه

# المناكلين شريف (او كاڙه) المناكلين



مزارير انوار حضرت سيد محرفوث بالابير رهي





اندرون روضة حضرت شاه جراغ ميل حضرت سيدعبدالقادر فالث عظيما مزارير اتوار





مزارات مباركه حضرت سيدعبدالو باب ظيه اورحضرت سيدزين العابدين وظيه







بيروني منظر مزارمبارك حضرت سيدعبدالرزاق المعروف حضرت شاه چراغ لا بهوري عظيه

# کنیک نزدهائی کورٹ(لامور) کنیک



مزاريرُ انوار حضرت سيدعبدالرزاق المعروف حضرت شاه جراعٌ لا موري الله







مزار مبارك حضرت سيد مصطفى كيلاني الله بن حضرت شاه جراغ لا بهوري الله

# کنک کورٹ (لامور) کنک



مزار مبارک حضرت سیدمحمود گیلانی الله بن حضرت شاه چراغ لا جوری الله







مزار مبارك حضرت سير مجتبى الله بن حضرت سيد مصطفى كيلاني الله

#### ستگهره شریف (او کاژه)



حضرت سيدغلام غوث والهائي بارگاه اقدس بيس حاضري كامنظر

198



#### مزاريرُ انوارسيدامان الله ﷺ المعروف بأتقى وان سلطان

# اللا شوركوت (جينگ) كالا



ميرك شريف مين حضرت سيدعلى شيريطة وحضرت سيدجراغ على شاه على شادات مزارات مبارك







بيروني منظر مزار مبارك قطب الاقطاب سيد قطب على شاه بخارى قادرى بيرمحلوى عظه

# 



حضرت قطب الاقطاب كى بارگاه اقدس ميس حاضري كى سعادت







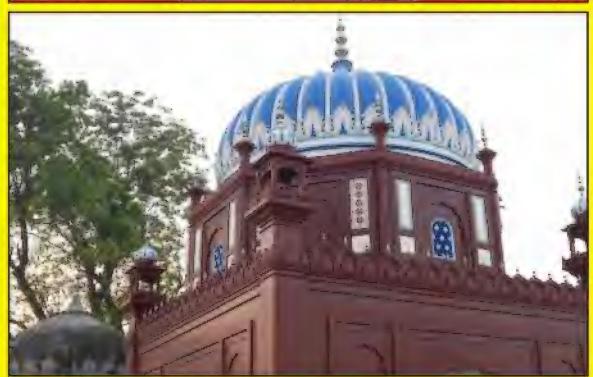

#### بیرونی منظر مزارمبارک حضرت سید شیر محد گیلانی قادری دید

## کی (نتج پور شریف(اوکاڑہ) کی



مصنف كتاب لإ ااور حضرت ويرسيدر فاقت على شاه بديه عقيدت پيش كرد بي



#### دهرٌ شریف (او کاڑہ)





بیرونی منظر مزار مبارک حضرت سید سردارعلی شاه بخاری قاوری دیست

### دمر شریف (او کاڑه)



مزارير انوار حضرت سيدسر دارعلى شاه بخارى قادرى 🍇



#### بلوآنه شریف (جهنگ)





#### ييروني منظر مزارمبارك حضرت حافظ كل محمر قاوري ﷺ

# الالا شریف (جینگ) کلالا



بارگاه حضرت حافظ مابی میں حاضری کامنظر









بيروني منظر مزارمبارك تاجدار منكاني شريف حضرت پيرسيد تحدكرم حسين حفي قادري ري

#### منگانی شریف (جهنگ)





پیرسیدرفاقت علی شاہ ،سید مبغت الله اور نصر من الله بدیة عقیدت بیش کرتے ہوئے







حضرت سيدشير عمر كيلاني قاوري والشائد

حفرت سيد قطب على شاه بخارى قادرى عليه





هفرت حافظ كل مُدقادر ك الله

حضرت سيدمروار على شاه بخارى قادرى د



# کر عارف بالله ، تا جدار منگانی ، گشتهٔ عشق ، مجسمهٔ صدق وصفاو پیکرحسن و محبت کرد منظرت قبلهٔ عالم منگانوی رفته می منظرت قبلهٔ عالم منگانوی رفته القادری المعروف حضرت قبلهٔ عالم منگانوی رفتهٔ



#### یر طریقت مظهر شریعت و حقیقت و مظهر انوارعشق پیرمحد مظهر حسین حفی قادری عصله میاده نشین در بارافدس حضرت قبلهٔ عالم منگانوی



# مخدوم كلستان كرم حضرت يبرجمها ختر حسين حنفي قاوري مدظله العالي



#### مشرعشق وحقيقت وعكس كرم حضرت بيرابوالحن محمه طاهر حسين حفى قاوري مدظله العالى



208



#### پس منظر و کلمات شکر

قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب سے سوائح جمع کرتے وقت ایک روزاس بندہ نے فور کیا کہ شاہ صاحب کے جوسوائح جمع ہور ہے ہیں وہ انتہائی مخضر ہیں اور اُن کا بھی اکثر حصہ آپ کے مرشد خانے سے متعلق ہے۔ کسی شخص کے سوائح حیات پڑھ کر ذہبن ہیں جوتصوریا اُبھرتی ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوتی جب تک اُس شخص کے عزیز وا قارب ، دوست واحباب ، وفتری رفقائے کاروافسران بالا وغیرہ اُس کے جب تک اُس شخص کے عزیز وا قارب ، دوست واحباب ، وفتری رفقائے کاروافسران بالا وغیرہ اُس کے بارے میں اور بھریے تاثر اے ایک گوائی کی بارے میں اور بھریے تاثر اے ایک گوائی کی حیثیت اختیار کرجائے ہیں۔

بہت کم لوگوں کواس بات کا ادراک ہے کہ اسلام میں گواہی کی کیا حیثیت واہمیت ہے؟ کیونکہا گر گواہی اچھی ہوگی تو بیقینا ہے گواہی اُس شخص کی بخشش دمغفرت کا سبب بن جائے گی۔

گواہی کی اہمیت پراس وفت ایک حدیث نیوی منظیم اس بندہ کے زیرِ نظر ہے جس کو حضرت انس وظافی نے روایت فرمایا کد مرکار دو عالم منظیم کا ایک جنازہ سے گزر ہوا۔لوگ اس کی تعریف فرما رہے تھے۔آپ منظیم نے ارشاد فرمایا و جنٹ (واجب ہوگئی)۔ پھرایک اور جنازہ گزرا۔لوگ اس کی برائی بیان کررہے تھے۔جس پر سرکار مدینہ منظیم نے فرمایاؤ جَبَتْ (واجب ہوگئی)۔

حضرت عمر فاروق ﴿ النَّهُ فَيْ عَرْضَ كَى بِارسول اللّه سَائِيةِ أَمْ كِيا واجب بَوَكُنَّ سِيرالا عَبِياء والمرسلين سَائِيَةِ فَيْ ارشَاوفر مايا كه كهس جنازه پرتم نے كلمات خير كيم أس پر جنت واجب بموكن اور جس جنازه پر كلمات شركيماً س پرجنهم واجب بموكل كيونك آنتُ في شُهدَاءُ اللّهُ فِي الْاَرْضِ (عَمْ اللّه تبارك وتعالى كى سرز بين بين گواه بهو)۔

(كتاب رياض الصالحين (عربي منن) تاليف الامام الندوى حديث نمبر 957 صفحه نمبر 371 الناشر المكتب الاسلامي بيروت ، دمشق ، عمان ، سنِ طباعت 1992 ء.)

ای پس منظر میں قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت پر تا ٹرات لینے کیلئے سجاد ونشین در بار عالیہ منگانی شریف جناب قبلہ بیر محمد مظہر حسین حنفی القادری مدخلہ العالی سے بات چیت کے بعد اس مجویز کوتحریری صورت میں اس بندہ نے پیش کیا۔ جناب نے نہ صرف فدکورہ تجویزے اتفاق فرمایا بچریری خط پر دستخط فرمایا بچریری خط پر دستخط فرمائے ، مجوزہ فہرست میں کئی شخصیات کے ناموں کا اضافہ کروایا بلکہ مجھے ارشاد فرمایا کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ اِس کام میں شریک ہول کیونکہ سیدرفافت علی شاہ ہمارے ایک لاڈ لے سیدزادے اور در بارشریف کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہیں۔

بحد اللہ! کشر تعداد میں جملہ احباب نے جمیں قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں اپنی بے پناہ محبتوں، عقیدتوں، گزرے کھات، یادوں، مشاہدات سے توازا۔ جس کیلئے سے بندۂ ناچیز ان تمام شخصیات کا دل کی انتہاء گہرائیوں سے شکر بیادا کرتا ہے۔

آپ کے مُر سلافو بل محبت نامے اور شفقت بھرے تاثر ات سے ایک شخیم کتاب الگ سے
تیار ہو سکتی ہے کیکن مذکورہ کتاب میں تمام شخصیات کی نمائندگی کے لئے ضروری تھا کہ ان طویل وعریض
عقید توں بھرے تاثر ات کو مختصر کیا جائے اور اس اختصار پر سے بندہ ذاتی طور پر معذرت خواہ ہے لیکن سے
بات پیش نظر ضرور رہی کہ اختصار کے باوجود مغر تاثر ات باتی رہے۔

قارئین کرام! اب آپ کے شکریہ کے ساتھان تاثرات اور گوانیوں کو کتاب کی زینت بنایا جارہاہے۔

بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق کسی مسلمان کیلئے اگر چار آ دمی خیر کی گواہی وے دیں تو یہ گواہی اس شخص کیلئے بخشش ومغفرت کا سبب بن جائے گی اوراللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادے گا۔

سیدرفافت علی شاوصاحب کے بارے میں موصول ہونے والے جملہ تاثر ات ان کی زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں اور بالحضوص آپ کے مرشد خانے کی طرف سے تحریر ہونے والے تاثر ات یقینا ایک سندکا درجدر کھتے ہیں اور بیآپ کی بخشش ومغفرت کا سبب بن جا کیں گے۔ان شاء اللہ و تبارک و تعالی بجاوسید الرسلین صلّی اللّه عَلَیٰهِ وَ آلِهِ وَ صَحیبِهِ اَ جَمْعِیْنَ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ

افخاراحمه جافظ قادري



#### جناب پیرسیدر فاقت علی شاه کاظمی مشهدی قادری را ولینڈی پاکستان

میرے مربی، میرے برادرادرسلدقادریہ کے ایک عظیم پیٹوا حضرت پیرمجد کرم حسین میں ہوئیاتیات کے بیک نمبر 171 منگانی بین اپنی زبین برایک جھوٹا سا گھر بنایا اور وہاں منتقل ہوگے۔ چندہی سالوں میں وہ قادری سلسلہ کا ایک عظیم آستانہ بن گیا۔ آپ کی نسبت سے غیر معروف دیبات کو منگانی شریف کہا جانے لگا اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں عقید تمندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جانے لگا اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں عقید تمندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ 1991ء میں حضرت بیرمح کرم حسین حفی القاور کی کا انتقال ہوگیا لیکن آپ کرتر بیت یافتہ صاحبز ادگان اور بالحضوس عزیز القدر بیرمح مظہر حسین حفی القاور کی گا انتقال ہوگیا لیکن آپ کرتر بیت یافتہ صاحبز ادگان اور بالحضوص عزیز القدر بیرمح مظہر حسین حفی القاور کی مند اللّٰه تعالیٰ ظلّٰه الْعَالِیٰ بالصِّحة و السَّلاهَة فی اس آستانہ کومز یہ چارہا ندلگا دیے اور اب دن رات وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے بیارے رسول سی تاخیخ

حضرت پیر محمد کرم حسین حنی انقادری جیسته کے عقید تمندوں اور خلفاء میں ایک نمایاں نام جناب پیرسیدر فافت علی شاہ کاظمی مشہدی قادری صاحب کا ہے۔ جوجسمانی طور پر تو راولپنڈی میں رہے جی گران کا دل جمیشہ منگانی شریف کی خدمات میں سرگرم رہتا ہے اوران کی زبان پراپنے مرشد کامل کا فرکر خیر رہتا ہے ۔ جیسے برزرگ کہتے ہیں'' ہتھ کا رؤل، دل یارؤل'' جناب سیدر فافت علی شاہ صاحب قادری ایس کے عملی نمونہ ہیں۔

جناب سیدر فاقت علی شاہ صاحب قادری ہے مجھے چندو فعہ ملاقات اوران کی معیت کا موقع ملاہے۔ آپ انتہائی مخلص ،خوش اخلاق ، بےلوث ،خدمت خلق میں سرگرم اورا پے مرشد کامل کے سچے عاشق ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت ومحبت اوران کے اسلام وائیان کوسد ابہارر کھے۔ آمین!

معبر عمراه

جامعدالكرم برطاشيه



# وَمُرَكًا فِي شِرْ لَفِكَ كَا وَرُحْشِنَدُ هُ سِتَارُهُ ﴿

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه واوليائه اجمعين امابعد!

میرے لیے بیانتہائی سعادت ہے کہ میں تاجدا یہ منگانی شریف حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین حنفی القادری بہت کے ایک محبوب ،منظو یہ نظراور درخشندہ ستارے سید رفافت علی شاہ کاظمی کے حوالے سے اینے خیالات کا اظہار کروں۔

سیدرفاقت علی شاہ صاحب کا بیاخز از کیا کم ہے کہ وہ ایک نجیب الطرفین سیدز اوے ہیں جن کا شجرہ نسب والد گرای کی طرف سے حضرت امام موی کاظم بٹائٹڈ سے جاملتا ہے اور والدہ گرای کی طرف سے حضور غوث الشلین بٹائٹڈ سے جاملتا ہے جوایک عظیم شرف ہے۔

سادات کرام کی فضیلت وعظمت روز روش کی طرح عمیال ہے۔ بیدوہ اہل بیت نبوی سائیا نہ بیں کہ جنہیں رسول اللہ سائیل کی ذریت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ذ خائز العظمیٰ میں حضرت جابر شائیلۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیلۂ نے ارشاد قرمایا:

إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ حِلَّ حِعَلَ فُرِيَّةٍ كُلِّ نَبِي فِي صُلْبِهِ وَ جَعَلَ فُرِيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِمَى مُطَالِبٍ وَاللَّهُ عَزَّوَ حِلَّ خَعَلَ فُرِيَّةٍ كُلِّ نَبِي طَالِبٍ وَالْمُعِمَّا تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی فریت اُس کی پشت میں رکھی اور میری فریت پشت علی واللَّهُ مِی مِن اللَّهِ مِن رکھی ۔ بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب کاظمی حضور قبلہ عالم مُنتِهَ یہ کے منظور نظر خلیفہ اور قیضان کرم کی بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب کاظمی حضور قبلہ عالم مُنتِه اِنہ کے منظور نظر خلیفہ اور قیضان کرم کی چیکتی دکتی شمع بین \_حضور قبله عالم جیسیه سے ساتھ انگی انتہائی عقیدت ، والہانہ شوق اور صدق و و فا دیکھ کر بھارے ایمان تاز ہ ہوتے ہیں ۔

یہ سیدزادہ ہمارے وِل کا نوراور آئکھول کا سرور ہیں۔ اِن پرجمیں اعتماد، یقین اور ناز ہے۔ بیہ ہمارے دانامشیر مخلص رفیق اور جانٹار بھائی ہیں۔فنسا فی المشیخ و او لادہ کے جس مقام پرآپ فائز ہیں آج کے مادہ پری کے دور میں اُس کی مثال ملٹاانتہائی مشکل ہے۔

آج در بارِ عالیہ میں جوبھی کوئی خوبی ،حسن ، رنگ اور کمال نظر آئے وہ تقمیرات کے حوالے سے جو باا تظامات کے حوالے سے بو باا تظامات کے حوالے سے بو باا تظامات کے حوالے سے بنشر واشاعت کا شعبہ ہو یا درس وقد رئیس کا ،اس کی ہرخو بی اور خسن میں سیدر فافت علی شاہ کا کر دار نمایاں نظر آئے گا۔وہ بلا شبہ در بارشریف کی خدمات میں تمام خدام کے سالا رنظر آئے میں ۔انہوں نے خصرف آستانہ شخ کی ہمہ جہت خدمت کی بلکہ بزاروں ہیر بھائیوں سے ایسے اُسے اُسے کرداراور ممل کے باعث خدمت کی۔

در بارعالیہ منگانی شریف کواللہ تعالیٰ نے آج چوشبرت ،عزیت اور وقارعطا کیا ہے اس میں سیدر فاقت علی شاہ کا کر دار نا قابلی فراموش ہے۔

حضور قبلہ عالم میں یہ اور میں انہوں نے جوسیمینار منعقد کروایا تھا اُس سے ہمارے بزرگوں کے بینی مشن کو پھیلانے اور اُن کی فکر کو عام کرنے میں نہ صرف مدد مِلی بلکہ حضور قبلہ عالم میں ہے۔ کی شہرت بھی پورے ملک میں پھیل گئا۔

> شاہ صاحب ہمیشہ اپنی کیفیات کواس طرح بیان کرتے نظرآتے ہیں: بسے تسو جسانسا قرار نشوانسم کرد

احسان تسرا شسسار نتوانم كرد

(میرے مجبوب تیرے بغیرایک بل بھی چین نہیں آتااور تیرے اصانات کا شار بھی نہیں کرسکتا)
ان کی زندگی کا محوروم کرز فقط پیرخانہ ہے۔ ان کی فکر وسوج میں پیرخانہ کی خدمات کا جذب ایسا
رج بس گیا ہے کہ دنیا کے جس شخص ہے بھی تعلق رکھتے ہیں فقط در بارشریف کیلئے اور در بارشریف کیلئے
ہی اپنی جان و مال نثار کرنا اُن کی اولین ترجیج ہوتی ہے کیونکہ

#### دُنيا و درهم نه زينتِ مردانست جان كرده نثار كار آن مردانست

( درہم ودینارمر دوں کی زینت نہیں ہوا کرتے بلکہ شیوہ مردان جان قربان کرنا ہوتا ہے)

سیدرفافت علی شاہ کے اخلاص ،صدق اور اپنے شیخ ہے محبت کا اِس سے بڑا شبوت اور کیا ہوگا

کرانہوں نے میرے وا داحضور حضرت خواجہ حافظ گل محمد بھیانیہ کی سنت پڑمل کرتے ہوئے اپنی بٹی سید
زادی کنگرشریف کی خدمت کیلئے وقف کر دی تھی اور پھر پچھ عرصہ بعداس کی تعلیم ونز بیت کے بعد واپس
بھیجے دیا گیا۔

قادریہ آرگنائز بیشن نے در بارشریف پرنشر و اشاعت ، تغییرات اور انتظامات میں نمایاں خد مات انجام دی بین ۔ سیدر فافت علی شاہ صاحب قادر یہ آرگنائز بیشن کے بانی ، سالا راور لیڈر بیں۔ اس سیدزاوے نے نصرف آستان شیخ کی خدمت کی بلکہ جو پیر بھائی بھی جس غرض ہے اُن کے باس گیا انہوں نے ول وجان ہے اُس کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ در بار عالیہ سے منسلک ہر پیر بھائی ندصرف انہیں جانتا ہے بلکہ انہیں اوب ، احترام اور عقیدت کا مقام بھی ویتا ہے۔

در بارِ عالیہ کیلئے سیدرفافت علی شاہ کی ہے مثال خدمات نہ صرف رہتی دنیا کیلئے ایک اعلیٰ ترین مثال ہوگی ہلکہ قیامت تک اِ محددرجات کی ہلندی کیلئے بھی صدقۂ جاریہ ٹابت ہوگی۔

میری دُعاہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اِس بھائی کومزیدا ہے بیر ومرشد کے رنگ میں رنگ دے اور دین و دنیا میں آنہیں اعلیٰ ترین مراتب عطافر مائے۔ آمین

بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ

پسرِمعمر فضمنی التی دری عنگای سری پیرمحمظر حبین حفی القادری جاده نشین در بازعالیدقادر پیرمید منگانی شرافی شلع جفنگ





# ( قابل فخرظیفه )

حضور قبلہ عالم مینیا کی اجرم پیشکل وصورت، سیرت وکر داراور عمل واخلاص بیس متاز نظر آتا ہے ۔ لیکن حضور کے خلفاء صدق و اخلاص ، مجرز وائکساری اور عشق ومستی بیس اپنی مثال آپ ہیں لیکن جناب سیدر فاقت علی شاہ صاحب حضور قبلہ عالم کے قابل فخر خلیفہ اور عاشق صادق اور درویش ہیں۔ جناب سیدر فاقت علی شاہ صاحب حضور قبلہ عالم کے قابل فخر خلیفہ اور عاشق صادق اور درویش ہیں۔ در ہارشریف کیلئے ان کی خد مات بے مثال ، قابل قدر اور مشعل راوین ۔ ان کا جان و مال آل اولا دی گاری کی نازندگی کا ایک ایک لیے در بارشریف کیلئے وقف ہے۔ ان اولا دی کی کا ایک ایک ایک میں میں کہ در اور شام میں میں کہ در اور شام بھی میں کہ دائے ہو میں کہ ایک میں ایک میان ایک ایک میں ای

الله نعالی ان کے علم وضل اور صدق واخلاص میں برکت فرمائے اورانہیں صحت کے ساتھ عمر دراز عطافرمائے ۔ ( آمین )







# دربار شریف کی عزت

## پیرسیدر فافت علی شاه کاظمی قا دری

شاہ صاحب والد کی طرف ہے مشہدی کاظمی اور والدہ کی طرف ہے گیلا نی لیعنی نجیب الطرفيين حشي سيتي سيدين \_والد كانام پيرسيدا صغرعلي شاه عرف بن \_شاه صاحب نقاران كي ابتدائي بیعت حضرت امیر بادشاہ چورہ شریف ہے تھی۔ بعد از ال شاہ صاحب کے ایماء پر بیعت صحبت حضور قبلہ عالم منگانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی 31 دیمبر 1995 کو انتقال فر مایا اور منگانی شریف حضرت پیرسیدمطیع اللہ شاہ صاحب کے مزار ہے متصل مشرقی جانب مدفون ہوئے۔

پیرسیدر قافت علی شاه صاحب انجمی لژگین میں تقےحضور قبلہ عالم اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو ملنے کیلئے چک نمبر 14 جنوبی لوکڑی تشریف لائے پہلی مرتبہ نیاز حاصل ہوا تو حضور کی نگاہ فیض بار ول میں اتر گئی مزید باریابی کے محرک حضرت با باجی علی گل علیہ الرحمة اور حافظ عبدالعفور صاحب ہے۔ لالہ محمد حنیف کے ہمراہ منگانی شریف حاضر خدمت ہوئے اور 25نومبر 1977ء بروز جمعة المهارك حضوركي وسبت ببعت سيمشرف ہوئے۔

شاه صاحب اینے ایک مضمون میں لکھتے ہیں'' حضور کے ارشاد پر مجھے اور اور و وظا نف پیریخی حسین صاحب نے تلقین فرمائے۔ مجھ پر وجد طاری ہو گیا اور پچھ ہوش نہ رہا کافی ویر بعد ورولیش مجھےا شا کرحضور کی خدمت میں لائے جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا توقتم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کا خوف تو ایک طرف بلکہ آخرت کا خوف بھی میرے دل وہ ماغ ہے جاتا رہا۔

ایسامحسوں ہور ہاتھا جیے میرے بارگران کوحضور نے اتار کر جھے ہے الگ کر دیا ہومیرے شخ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے جونمایاں خصوصیات رکھی تھیں میں نے اپنی زندگی میں وہ اور کسی ہزرگ میں نہیں
دیکھیں۔ میں مہینہ مہینہ حضور کی خدمت میں حاضر رہا میں نے حضور کے ظاہر وہاطن کو ہمیشہ کیساں
پایا۔ آپ کا لمحالمے سرایا کرامت تھا۔ ایک مرتبہ ملتان میں میاں گل شیراحمد کے مکان پر میں ستا کیس
وان اور ستا کیس را تیس رمضان شریف کے دوران اکیلاحضور کی خدمت میں حاضر رہا۔ اس عرصہ
میں مجھے ایک لمحہ کیلئے بھی نیندنہ آئی میرے لئے بی حضور کی بہت بڑی کرامت تھی۔

یس نے بار ہا حضور کی توجہ (نگا و والایت) کا خود بھی مشاہدہ کیا اور یاران طریقت پر بھی اس کے اثرات دیکھے ایک مرتبہ عرس کے موقع پر بچیا میاں غلام رسول صاحب نے اپنے بینے بیر گھرمبارک کو حضور کے سامنے بیش کیا اور عرض کی جناب اس پر تھوڑی ہی توجہ فرما کیں بی بیشہ اس بات کی کھوج میں رہتا کہ حضور جب کسی پر نظر کرم فرما کیں تو میں سب ہے آگے ہوں آپ نے انہیں جو نہی و یکھا تو میں بنا کہ حضور جب کسی پر نظر کرم فرما کیں تو میں سب ہے آگے ہوں آپ نے انہیں جو نہی و یکھا تو میں نے ایک دومر جبا نیا سرآگے کیا تا کہ پیرمبارک پر نظر نہ پڑے بلکہ مجھ پر بی انہیں جو نہی وہ ایک طرف ہوئے پڑے۔ آخر بیر مبارک پر حضور کی طرف و کچور ہا تھا۔ آپ مسکرائے اور جھ پر بھی توجہ فرمائی ۔ جھے ایسے میں بھی تکنی با ندھ کر حضور کی طرف و کچور ہا تھا۔ آپ مسکرائے اور جھ پر بھی توجہ فرمائی ۔ جھے ایسے محسوں ہوا کہ بھی کی ایر میرے جسم میں سرابیت کرگئی ہے۔ بیرمبارک کی ٹھوڑی میرے کندھے پر تھی اور ان پر گریہ طاری تھا اس کے بعد حضور اور ان پر گریہ طاری تھا اس کے بعد حضور کی بھر اور بھی پر توجہ فرمائی لیکن وصال کے بعد حضور کی توجہ کرمائی لیکن وصال کے بعد حضور کی توجہ کی مائی گئی ہا در بھی پر توجہ فرمائی لیکن وصال کے بعد حضور کی توجہ کی مائی گئی ہی تھی ہیں آپ بھی ہو توجہ فرمائی لیکن وصال کے بعد حضور کی توجہ کی مائی گئی ہا در بھی پر توجہ فرمائی لیکن وصال کے بعد حضور کی توجہ کی مائی گئی ہی تھی تھی توجہ کی مائی گئی ہی تھی اور بھی ہیں آپ بھی ہیں توجہ کی مائی گئی ہیں۔

14 بون 1979ء عرس مبارک کے موقع پر حضور قبلہ عالم نے صاحبز اوہ پیرسید اظہار محد شاہ صاحب سجادہ نشیں وہڑ شریف کے ہاتھوں شاہ صاحب کی دستار بندی کروائی۔ شاہ صاحب پر حضور تادم وصال بہت خوش رہے۔ گوحضور نے اپنے وصال شریف سے تقریباً شاہ صاحب پر حضور تادم وصال بہت خوش رہے۔ گوحضور نے اپنے وصال شریف سے تقریباً 12 برس قبل انہیں اجازت بیعت اور خرقۂ خلافت عطافر مادیا تھائیکن انہوں نے کسی کو بیعت نہ کیا۔ جو شخص بھی ان کے پاس آیا اے حضور کی خدمت میں لاکر بیعت کروادیا۔ ورویشوں کی ایک بہت بڑی تعداد شاہ صاحب کی وساطت سے حضور کی جیت سے مشرف ہوئی حضور کے وصال کے بعد

بھی ان کے اخلاص میں فرق نہ آیا بلکہ حضرت اخی قبلہ پیر محمد مظہر حسین صاحب نے بار ہا بھی ہے فر مایا حضور کے خلفاء میں سے جسقد رخد مت شاہ صاحب نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ۔ اب جا کے جارے بار باراصرار پر گذشتہ چند برسول سے بیعت پرآ مادہ ہوئے اوراوگوں کومر بدکر ناشروع کیا بھر کیا تھا ان کے اخلاص و محبت اور حضور قبلہ عالم کے فیضان کرم کے بحر بے کنار سے چند ہی ما اول میں اسقدر کلوق خداان کی مرید ہوئی کے حضور کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ آپ ہی کا سالوں میں اسقدر کلوق خداان کی مرید ہوئی کے حضور کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ آپ ہی کا سلملہ بیعت جاری ہوا۔ شاہ صاحب کا ذوق وشوق اور جذبہ وخدمت ان کے مریدین میں بھی وافر سلملہ بیعت جاری ہوا۔ شاہ صاحب کا ذوق وشوق اور جذبہ وخدمت ان کے مریدین میں بھی وافر سلملہ بیعت جاری ہوا۔ شاہ صاحب کا ذوق وشوق اور جذبہ وخدمت ان کے مریدین میں بھی وافر

دربارشریف کی خدمت اور تغییر و ترقی کے ساتھ انہیں جنون کی حد تک لگاؤ ہے قاور یہ آرگنا کریش جو در بارشریف سے ایک بھاعت بنائی گئی ہے اس کے روح روال اور نتظم اعلیٰ بھی آپ ہیں۔ در بارشریف کا ہر تکم ان کیلئے حرف آخر ہوتا ہے پھر وواس کے برخلاف کیا تھا ور نہیں و کچھ کچھ کچھ اور نہیں و کچھ کچھ کی بہلے را ولینڈی میں حضور قبلہ عالم کا عرس لگوایا کرتے تھے 2005ء میں ایک مرتبہ راقم السطور نے کہا ہمیں حضور کی شخصیت کے حوالہ سے ایک ہیمینا رمنعقد کرنا چاہیے تو فوراً آ ہاوہ ہو گئے اور جنوری 2006ء میں پہلا ہیمینا رمنعقد ہوا جو کہ درگا و شریف کے حوالہ سے بلکہ ہمارے سلسلہ طریقت کے حوالہ سے بلکہ ہمارے سلسلہ طریقت کے حوالہ سے بھی ایک عظیم پروگرام تھا ( مجلّہ آ کینہ کرم جون 2006ء ''سیمینا رنمبر'' سالئے کیا گیا جس میں سیمینا رکی رووا وااور تمام مقالہ جات شائع کئے گئے جو پڑھے سے تعلق رکھتا

 شاہ صاحب کی زندگی کا سب ہے مجبوب ترین مشغلہ اپنے بیر خاند کی خدمت اور منگانی شریف حاضری ہے۔ انہیں جب اور جونہی موقع ملے خواہ چند گھنٹے ہی کیوں نہ ہوں ان کا رخ دیاریار کی طرف ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا بلکہ بیا شعار شاہ صاحب کی شخصیت ومزاج پر صادق آتے ہیں۔

> نقاب چبرے سے خورشید جب اُٹھاتا ہے کوئی حرم کو ، کوئی بٹلدے کوجاتا ہے

جو ول کو پوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے تو بھر کے آنکھوں میں آنسو سے کہد ساتا ہے

> علی الصبح چوں مردم بہ کاروبار روند بلا کشان محبت کوئے یار روند

شاہ صاحب نے اپنے بیر خانہ کی خدمت کیلئے عزت، جان، اولا داور مال کسی چیز سے بھی در پنج نہیں کیا۔ ان کا اخلاص ومحبت، ذوق وشوق، خدمت و وارفگی اور یقین وابقان یاران سلسلہ کیلئے مشعل راہ ہے شاہ صاحب ہمارے در ہار شریف کی عزت ہیں۔ اللہ کریم انہیں تا در سلامت رکھے اور زیاد و سے زیادہ احباب کوان سے مستفیض فر مائے۔ آبین ۔

سادت کا فخر سید رفانت نجابت کا ثمر سید رفانت

خلیفهٔ نکرم، قبله عالم رحمة الله علیه ارادت کا شمر سید رفافت خاک راه صاحبدلان



فقير في طايرين قادري ففرلنا

### فقر کے خوبصورت چاند سید ....

مُنہ چھوٹا ہات بڑی۔ بندہ ناچیز اس لائق نہیں کہ قبلہ سیّدر فاقت علی شاہ کی تعریف کرے کیونکہ در حقیقت جھے جیسا گنا ہگار شخص اس درویش کامل کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔لیکن احباب کے اصرار پر کچھے لکھنے کی جسارت کرر ہاہوں ۔

شاه صاحب میرے داد بزرگوار حضور قبلہ عالم چیر محمد کرم حسین حنی القادری رحمته اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والدمحتر محضور قبلہ پیرمحم مظہر حسین حنی القادری کے نازنین مُر پداوراً ن کی خلافت کاؤ وا مجرتا ہوائو رہے ہیں جس کی روشنی اور وجدان سے ایک جہاں فیض یاب اور منور ہور ہا ہے۔ سیدر فافت علی شاہ محبت ، بیار اور حسن کی بیغشل و بے مثال تصویر ہیں۔ شاہ صاحب کا دمکتا ہوا چیرہ و کھ درویش بھی دُرویشوں کی و صاری اور تُوشنودی کا باعث بنتا ہے۔

گچھ عرصہ پہلے کی ہات ہے بعض ہیر بھائی قبلہ والدصاحب کے پاس آئے کہ شاہ صاحب زیادہ جلال سے کام لیتے ہیں۔ میرے حضور والدصاحب نے فرمایا کہ رفافت علی شاہ ہے ہیں۔ میرے حضور والدصاحب نے فرمایا کہ رفافت علی شاہ ہو بھی کریں وہ محمیل ہے اور جمیس اُن پراعتمادہ ہے۔ مجھے قبلہ حضور صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ رفافت علی شاہ تمہارے بزرگ ہیں بلکہ تمہارے بچاہیں اور اُن کا ادب واحتر ام کیا کرو۔

قبلہ شاہ صاحب جیسے ڈرولیش محبت وعنایت اور ولایت کے ؤ ہجراغ ہیں جن کا فیض انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔

آخر میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات سیٹما ہوں کہ اے میرے مالک فقر کے اس خوبصورت جیا ندہ اس مرد قلندر کا سامیہ ہمارے سرپیر قر ارر کھا ورہم سداان کی محبت وعنا بت سے فیض پاتے رہیں (ایمین)۔ آباد یہ سے خانے رہیں غوث جلی کے شاداب بید گلشن ہوں شیہ فطب علی کے ہوں شاد جمن شیر فحمہ بیسیٹے ولی کے شیروں پیشرف رکھتے ہیں سکہ جن کی گلی کے ہوں شاد جمن شیر فحمہ بیسیٹے ولی کے شیروں پیشرف رکھتے ہیں سکہ جن کی گلی کے

طالب علم (ائم بي بي ايس بإرث ا)

#### محبت کی انتها

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا الحفیٰ میں سے ایک اسم مبارک اُلُو دُوُد وَ کرفر مایا ہے جس کا ایک معنی ہے ''محبت کر نیوالا''۔وہ اپنے بندوں سے محبت کر نیوالا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے اور محبت کرنے والا '۔وہ اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے اور محبت کرنے کیلئے انبیاء کو بھیجا ہے ہوایت کیلئے اور محبت کرنے کیلئے انبیاء کو بھیجا ہے و حسمة لیلے المدین کالقب عطافر مایا۔ جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ آپ مؤرائے کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ساتھ کی است میں ہے اولیائے کرام کو منتخب فرمایا تا کہ اس کے ہندوں کو محبت ومعرفت حق کا درس دیں۔اور بندوں کا تعلق ان کے مولاسے جوڑیں۔اللہ کے محبوب اولیاء میں سے ایک ہستی (جن کا اسم مبارک خواجہ حافظ گل محمد عمید ہے ) نے بلوآنہ شریف میں قدم رنج فرمایا۔جس نے ذکر اللہ اور عشق ومحبت اور معرفت حق کے چشمے کھول دیئے۔

خواجہ حافظ گل تحد بہتاتیہ کے نو برنظر اور سجادہ نظین حضور سائیں پیر محد کرم حسین بہتاتیہ نے اس سلسلۂ قادر بیکوچارچا ندلگا دیئے۔ آپ حضور بہتا ہے نے وہیں پہتے فاصلے پرایک غیر معروف گاؤں منگائی کے باہر ایک غیر آباد جنگل نما علاقے کو اپنامسکن بنالیا۔ حضور سائیں کی مبارک تشریف آوری سے سارے علاقے پرنور کی بارش ہونے گئی۔ سارا علاقہ منگائی شریف کے نام سے مضہور گیا۔ حضور سائیں سارے علاقے پرنور کی بارش ہونے گئی۔ سارا علاقہ منگائی شریف کے نام سے مضہور گیا۔ حضور سائیں یاک کی مست نگاہ جس پر بڑتی اس کی دنیا ہی تبدیل ہوجاتی ہے۔ راقم الحروف (محد تخی حسین قادر کی) کو بھی حضور سائیں نے قبول فر مایا اور بھین ہی سے اپنی غلامی میں رکھا۔ گردونوا سے اور دُور در از کے علاقوں سے لوگ اللہ تعالی کے محبوب ولی کے ستانے پر حصول فیض کیلئے آئے گئے۔

جن لوگول کو اللہ کریم کے صالح بندوں ہے نہیں ہوجاتی ہوجاتی ہو دہ بڑے خوش بخت اور خوش افسیب ہوتے ہیں۔ ان خوش نصیب لوگول ہیں ہے ایک سید زادہ (سید رفاقت علی شاہ صاحب) سرگودھا ہے حضور سائیں کی خدمت اقدی ہیں آیا اور حلقۂ مریدین ہیں شامل ہو گیا۔ حضور سائیں پاک ہمیشہ شاہ صاحب ہے حضور سائیں کی خدمت اقدی ہیں آیا اور حلقۂ مریدین ہیں شامل ہو گیا۔ حضور سائیں پاک ہمیشہ شاہ صاحب ہے خوالہ انہ حت کرنے گئے۔

شاہ صاحب کی ایک بات بندہ نے دیکھی ہے کہ اپنے پیر بھائیوں ہے بھی ہے حد محبت فرماتے ہیں بھائیوں ہے بھی بے حد محبت فرماتے ہیں۔اگر کوئی پیر بھائی ان کے ہاں چلا جائے تو شاہ صاحب اس ہر دِل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں اور اپنے ہیں بھائی کے قدموں کو چومنے ہے بھی ان کا جی نہیں بھر تا ۔راقم الحروف ہے شاہ صاحب کا خصوصی تعلق ہے۔ بھی سے خصوصی شفقت فرماتے ہیں اور اپنے شنخ کی محبت ہیں ڈوب کر جھے ہے بھی پیار فرماتے ہیں۔

آ ستانہ عالیہ کی خدمت اور پیر بھائیوں ہے شفقت و محبت اُن کا خاصہ ہے ۔اپنے کئی بیر بھائیوں کوعلاج معالجہ کیلئے اسلام آباد لیے جاتے اور سب کو یہی بتاتے کہ میرے بھائی ہیں ۔

ادب و محبت میں شاہ صاحب کی ادائیں بڑی نرالی ہیں۔ راقم الحروف کو ایک و فعہ شاہ صاحب کے ہاں رہنے کا موقع ملا۔ میں جیران رہ گیا کہ انہوں نے محبت کی انتہا کردی۔ ایک و فعہ میں نے و یکھا جس برتن میں شاہ صاحب مجھے وضو کروار ہے تھے اس مستعمل یائی کو مندلگا کر پی گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کوا ہے شخ کی محبت اور خدمت میں ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب اسپنے شخ کامل کے خلفاء میں ایک خاصہ مقام رکھتے ہیں۔

ﷺ آکمل کے بظاہر وصال کے بعد بھی شاہ صاحب کی آستانہ عالیہ سے محبت وعقیدت صرف قائم دائم نہیں بلکہ پہلے ہے بھی ہڑ دہ گئی ہے۔ ایک دفعہ راقم الحروف نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ جمارے شیخ حضور سائیں پاک فرمارے شخے کہ شاہ صاحب آپ لا ہبور چلے جائیں یااسلام آباد چلے جائیں ۔ وہاں بیٹھ کرلوگوں کوا چھی انہیں سنائیں ۔ ماشاء اللہ راولینڈی/اسلام آباد ہے ایک انہیں بھی بھی جماعت این کی معیت میں آستانہ عالیہ سے منسلک ہے۔

شاہ صاحب میں جتنا بھی روحانیت کا تور چکے ،عقیدت و محبت کی جتنی بھی خوشہوآئے اور ادب و خلوش اور جند کے جند کے ان پر جتنے بھی بھول کھلیس ان پر جمیس ناز ہے کیونکہ شاہ صاحب مارے بھی تو ہیں۔ اللہ تعالی یہ محبت مارے بھی محبوب ہیں ، ہمارے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تعالی یہ محبت قائم وائم رکھے۔ آمین

بیرخی حسین قادری (برطانیه)

### شاهكار كرم تناللة

شاہ صاحب قبلہ مقدر کے غنی ورهنی ہیں کہ حضور قبلہ عالم منگانوی بجور ہے اس دور میں ان کی رفاقت رہی جب آفتاب فقرانی میں جوانی پر شا۔ سفر وحضر ہیں رفاقت کرم کی بدولت قلب مطہر و اطهر ہوتا چلا گیا اور شہکا رکرم پر وان چڑھتا رہا۔ آپ کی قبلہ عالم جیسی ہے موقت کا بیال ممکن بھی ہے اور مشکل بھی کیونکہ بسااہ قات کیفیات کو الفاظ میں لانا مشکل ہو یا جایا کرتا ہے۔ مگر میں ذبین کے نہاں خانوں میں مجوزان وہ واقعات و کچھا ہوں تو ایک مطہر ساخا کہ منظر کی صورت میں اند کرنوک تلم سے قلب خانوں میں مجوزات وہ واقعات و کچھا ہوں تو ایک مطہر ساخا کہ منظر کی صورت میں اند کرنوک تلم سے قلب قرطاس پر بھرا چلا جاتا ہے۔ قبلہ عالم منگانوی جیسی فرمار ہے۔ ترنم ایسا ہے کہ چھر نوں کی صداؤں سے خوش تر وادیوں کی سرسراتی ہواؤں سے نرم تر محور اُس خوشہو سے زیادہ اثر دار ہے۔ ارتعاشات جذب و خوش تر وادیوں کی سرسراتی ہواؤں سے نرم تر محور اُس خوشہو سے زیادہ اثر دار ہے۔ ارتعاشات جذب و شوق سے دھن سید سے ضوکی صدا بلند ہوتی ہو اور وار داست قبلی سے جہان رنگ و نور کے جھرنے شوق سے دھن سید سے ضوکی صدا بلند ہوتی ہو اور وار داست قبلی سے جہان رنگ و نور کے جھرنے شوق سے دھن سید سے ضوکی کوئل وقری صدا وہاں لے جاتی ہے جہاں کیف وسر در کی نرم زوندیاں بہتی ہیں، جہاں تسکین وروح کا سامان ملتا ہے، جہال دل مضطر ترتیا ہے اور سکوں پذیری کی دولت سے بہتی ہیں، جہاں تسکین وروح کا سامان ملتا ہے، جہاں دل مضطر ترتیا ہے اور سکوں پذیری کی دولت سے بہتی ہیں، جہاں تسکین وروح کا سامان ملتا ہے، جہاں دل مضطر ترتیا ہوں وروح کا سامان ملتا ہے، جہاں دل مضطر ترتیا ہے اور میان الے۔

در حقیقت بار گر بحر شفاعت سڑھین ہی باعث تکوین عالم ہے۔ آپ سڑھیل ایسے بے بدل محبوب میں کہ سیم سحر شمیم گل اور ذری ریگ ہے کیکرسائے ڈیک اور تابش میر و مہ تک سجی کی حیات

وَالْخُلُقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُوْدِي كَى مرجونِ وجود ہے۔ الخضر شاه صاحب قبلہ پر چوكرم مُنظمة كاكرم ہوه يَخْتُصُ بر حُمَتِهِ مِنْ يَشَاء ہے متصف ہے۔

# آشا کو جو نور مین ہے ہے ہے ۔

شخص اعتبارے پیرسیدرفافت علی شاہ عالی ظرف ہیں۔ مسائل اعتقادیہ اور هیقت تصوف کے جرأت آفریں عالم ہیں۔ راست گوئی ، اُصول پر تی اور جلال مزاجی عرصۂ درازے اُن کی پہچان بی ہوئی ہے۔ گاہے آپ کا جلال بحرین گفتار وکر دارے کنارے تو زکر الفاظ کی صورت باہر اُنڈ آتا ہے۔ جلال جائز میں کوئی حرج نہیں یہ تو انہیاءاوراولیاء کا خاصد رہاہے۔

قار نین کرام! شاہ صاحب قبلہ نے آج کے پرنٹ اور الیکٹرا تک میڈیا کے دور میں سلسلۂ
کرمیہ کیلئے گرانقذر خدمات پیش کی ہیں۔ پیغام کرم جیات اور درس قادر سے عالم اسلام ہیں پہنچانے کیلئے
مرشدی حضرت مظہر الانوار ڈام ظلہ کی زیر سرپرتی شاہ صاحب کی کا وشیس تحسین و نقذ ایس کے قابل ہیں۔
قادر بیآ رگنا کر بیشن کا قیام اور ضرورت وقت رسائل طریقت کے اجراء کا سہرا سیدر فاقت علی شاہ کے سر
جاتا ہے ۔ آپ نے سلسلۂ کرمیہ قادر سے کے فروغ مزید کیلئے راولینلڈی کے مقامی ہوئل میں ایک عظیم
الشان سیمینا رکر وایا جس میں میں امتاز علماء وین اور نعت خوانان شیریں دہان مدعو تھے۔

خاندان کرم مینید اورخصوصا آل کرم مینید سے ان کی مؤدت ، شیفتگی اور جذب ایثار و خدمت قابل ستائش ہیں ۔ پیرسیدرفاقت علی شاہ نے معاشرے کی زبوں حالی اور معصیت پرتی کو در س خدمت قابل ستائش ہیں ۔ پیرسیدرفاقت علی شاہ نے معاشرے کی زبوں حالی اور معصیت پرتی کو در س کرم مینید کے ورب کے درست کرنے کا جوعز م صمیم کیا ہے ، دعا ہے کہ خالق کا کنات عز وجل آئیس اس میں کا میا ہے فرمائے۔ آمین

پیرزاده محمدندیم اختر ندتیم حنقی القاوری منگانوی فیصل آیاد

### منگانی شریف کا سهرا

صدق ووفا کا بیکر پیرسیدرفافت علی شادصاحب کاظمی بلاشبه در بارعالیه منگانی شریف کی ایک پیچان میں - در بارعالیہ سے وابستگان کیلئے ایک نمونہ، راہبراورآ ئیڈیل میں -

پیران عظام کیلئے قابل قد راور قابل فخر سرمایہ ہیں۔اگر چہ پیران کرام کے تمام افراد کیلئے یہ کیسال مقبول اور محبوب ہیں لیکن ان کیلئے جو محبت ، شفقت ،عزت ،احتر ام اور خاص نظر کرم میں نے حضور مظہرالانوار پیرمحد مظہر حسین حنی القادری میں دیکھی کسی اور کو بیمقام حاصل نہیں۔

قبلہ پیرا یوالحسن محمد طاہر حسین حقی افقا دری کا بیامان ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو کام اور کو ئی نہیں کرسکتا وہ سیدر فافت علی شاہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں انہیں جو بھی ٹاسک دیا انہوں نے ہمیشہ پورا کیا۔

اینے شیخ کامل اور اُن کی اولا دامجاد کے ساتھ ان کی محبت ہشوق اور عشق ہے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بیری اور اس کی اولا دامجاد کے ساتھ مجھی محبت ، شفقت اور چا بہت لا جواب ہے۔ وجہ ہے کہ اسے بیری نسبت کے باعث ہمارے ساتھ بھی محبت ، شفقت اور دور بار عالیہ منگانی شریف کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدر فاقت علی شاہ کو تا ویر سما مست رکھے اور دور بار عالیہ منگانی شریف کا ہے سہراا پنی سنہری لڑیوں کے ساتھ جمکنا دمکنا رہے۔

لاله محمدر فیق طاهر قادری میانوالی

### نذرانة عقيدت

ہمارے لیے بیسعادت ہے کہ ہم شاہ صاحب محترم (پیرسیدرفافت علی شاہ قادری) کو بیہ نذرانہ عقیدت پیش کررہے ہیں۔ ہم نے اپنا بچین شاہ صاحب کے آبائی شہر اور گاؤں میں گزارا۔ ہم نے جب ہوئی سنجالا اور جن ہستیوں نے بین یاب ہوئے اُن میں شاہ صاحب قبلہ پیش پیش ہیں۔ ہمارا وہ بچین تھالا اور جن ہستیوں نے بین بیاب ہوئے اُن میں شاہ صاحب تے میں شباب کے دن تھے۔ آپ اُس دور میں بھی ساری مذہبی سرگرمیوں کی جان ہوئے سے آپ اُس دور میں بھی ساری مذہبی سرگرمیوں کی جان ہوئے تھے۔ آپ اُس دور میں بھی ساری مذہبی سرگرمیوں کی جان ہوئے تھے۔ آپ سے ل کر ہمیشا بیمان تازہ ہوتا اور اپنے مرشد کر بیم کی خوشبو آتی۔

### در جوانی توبه کردن شیوهٔ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار

آ پ اُس دور میں اپنے گھر میں ہفتہ وار محفل سجایا کرتے تھے اور سر کارغوث یاک رٹائٹڑا اور اپنے مرشد کامل کے ذکر کی دھوم مچاتے تھے۔ آپ بھی کسی جمعہ پر خطاب فر ماتے تو وہ جمعہ ہمارے لیے عید ہوتی اور آپ کے بیان سے ہر خاص وعام مستفید ہوتا۔

آپ کے والد ہزرگوار بھی انتہائی نیک سیرت اور خود دار سید تھے۔ آپ کے گھرانے کی سخاوت ،مہمان نوازی اورغریب ہروری کود مکھ کراہل ہیت اطہار کی یاد تازہ جو جاتی ہے۔

آپ کی این پیرخانے ہے مہت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ این پیرومرشد

کے وُ ور کے رشتے داروں کا و وادب اور لحاظ فر ماتے ہیں جس کا نصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ غرض آپ اُن ہستیوں میں سے ہیں جن کا تصور آتے ہی رُ وح اور د ماغ معطر ہوتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ کی مرشد خانے سے محبت اور ادب انمول گوہر اور لاز وال نعمت ہے۔ شاہ صاحب چلتا پھرتا منگانی شریف کا تعارف ہیں اور آپ کا شار ہمارے مرشد کریم قبلۂ عالم حضور سائیں ہیر محمد کرم حسین حنی القادری میں ہوتا ہے۔

مولی عز وجل شاہ صاحب کولمبی عمر عطافر مائے اور ان کے ذوق وشوق میں مزیدا ضافہ فرمائے۔ آمین طیب حسین قادری برم<sup>88</sup>ھم ، برطانیہ

#### میریے لجیال کریم سید ...

اللہ پاک کی ذات کا اور سے جو اسے کہ اسے کہ اسے کو مفر ہایا اور مرز مین منظائی شریف ہے اسے ہمارا خاہری ہاضی تعلق جو اُرا ۔ بہی ؤ ونسبت ہے جس کی بدولت ہم مر و دُرولیش ، سرایا عشق و محبت پیرسٹید رفاقت علی شاہ خفی القادری ہے روشناس ہوئے بلکہ ہمارے اندرا چے پیرخانے کی محبت والفت کی جولو ہے وہ آپ ہی کی رہنمائی اور فیضان ہے اور ویرانوں میں بہاراور چیسے کی بیمارولاغرکو ہے وجہ قرار آ جانا۔
میرے بچین کے دِن تھاور ہرسال عُرس مبارک کے دِن کا انتظار رہتا تھا۔ میر کی نظریں میرے شخصیت کو دیکھنے کی متلاقی رقبی ۔ وہ شخصیت ہزاروں کی محفل میں بھی یکناتھی۔ ہروقت و یوانہ وار ، ایک شخصیت کو دیکھنے کی متلاقی رقبی ۔ وہ شخصیت ہزاروں کی محفل میں بھی یکناتھی۔ ہرآنے والا ہرایک فیلے یا دَن کو حقیر آیں کو بھی ایک کا بی مہمان ہے۔ در بارشریف ہے منسلک ہر تیجوٹے بڑے بین ایسا لگنا در بایا عالیہ پرآنے والا ہرایک این کا بی مہمان ہے۔ در بارشریف ہے منسلک ہر تیجوٹے بڑے بین ایسا لگنا در بایا عالیہ پرآنے والا ہرایک این کا بی مہمان ہے۔ در بارشریف ہے مکنا کہ بی تیمی کرسکتا۔ میراول کرتا کہ بین بھی ٹر ید ہو جاؤں اور ان کے جیسا بن جاؤں اور جیسی عشق و محبت کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہے اس کی چنگاری ہمارے اندر بھی جل جائے۔

یے فضیت میر ہے لچپال، کریم سیدرفاقت علی شاہ صاحب کی ہی تھی۔ آپ دربار عالیہ منگائی شریف کے تابع ہیں، کامل درولیش ہیں اور میر ہے جیسے راونور وشوق کے لیے راویر ہیں، مینارہ ؤور ہیں ۔ دربار عالیہ منگائی شریف ہے بہت خوش نصیبوں نے فیض پایا اور انشاء اللہ تا قیامت پاتے رہیں گئیں قبلہ شاہ صاحب ہے مثل و ہے مثال ہیں۔ اپنے بیرخانے کے ہروز سے قطر ہے، درود بوار سے محبت کے دعویدارتو ہم سب ہیں لیکن شاہ صاحب جیسا کوئی بھی نہیں۔ دربار عالیہ کی کوئی بات ہو گئیں کوئی فی خریوں کوئی ہے کہ موقع آپ کے جیسا بنا دے ۔ آپ مرو ذکر ہوتو آپ تین من دھن سے فدا ہوجائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے جیسا بنا دے ۔ آپ مرو کام میات میں اور آپ کی رفاقت میں ہیں، بہت خوش قسمت ہیں اور ان شاء اللہ اس آس جہاں اوگ ہیررفاقت علی شاہ صاحب کی رفاقت میں ہیں، بہت خوش قسمت ہیں اور ان شاء اللہ اس آس جہاں کام بیاں۔

قاسم حسين قادري (لا مور)

# أستانه ہائے مقدسہ

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### سادات سے محبت و عقیدت

سیدرفافت علی شاہ صاحب کاظمی قادری کے والدِ گرامی سیداصغرعلی شاہ صاحب میرے خالد زاد بھائی تھے۔سادگی اور حیائی میں سارے خاندان میں منفرد تھے۔ بیادات آپ میں اپنے والدگرامی کے خون سے منتقل ہوئیں۔

سیر پیرنواب علی شاہ صاحب بہتے ہے زیر ساہے بچھ وفقت میں نے زمان طالب علمی میں اگر ارار آ باہ ہے دامن میں سچائی ،شرافت اور دین داری کولیکر چلتے ہتے۔ جو کہ اُب پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب کاظمی قادری کوور نے میں ملی ہے۔ ساوات سے محبت وعقیدت اِن کامنفر دوصف ہے۔ اِس شاہ صاحب کاظمی قادری کوور نے میں ملی ہے۔ ساوات سے محبت وعقیدت اِن کامنفر دوصف ہے۔ اِس گھر ملوز بیت کی وجہ ہے آ ہے ترقی کی منازل طے کررہے ہیں ۔ تصوف میں آ ہے کاسفر خصوصی ستائش کا مرجون منبت ہے۔

آپ نے اپنے شیخ کے قدم پرخوب قدم رکھا ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ بچھے درگا و پیرٹھ گلاب شاہ حصاحب میں ہیں تھیں گئی گلاب شاہ حصاحب میں انہیں تھینے کرامران پہنچا دیا اور روضۂ امام علی رضا عدائی اور معصومہ تم کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور خاصے مناثر ہوئے اور زیارات سے اپنی عقیدت مندول اور سیا دائے کرم نے اور کی عقیدت مندول اور سیا دائے کرم کے عقیدت مندول اور سیا دائے کی میں اور ایک میں با نہیں با نہیں دیے ہیں۔

وعاكو

ميدعا يدحسين شاه

عباده نشین درگاه پیرسید محمدگلاب شاه بخاری میشد. حاده شین درگاه پیرسید محمدگلاب شاه بخاری میشاند: چک نمبر 22 شالی اجناله روز سرگودها

# سیّد سَید علی ثانی جیلانی

## خاك نشين آستانه عاليه قادريي شيخوشريف ضلع اوكاڑ ه

### .....که تم یاد آگئے

اس یاد کے ساتھ باتوں کا چھوم ،آ گیاہے۔اب کیا سناؤں اور کیا جانے دوں؟ اس قبط الرجال کے زمانے میں جبکہ خلوص دھندھلا رہے ہیں ۔رفاقت علی شاہ ، ایک پُر خلوص ، در دلیش منش اور در دمندانسان ہیں۔

میری اور انگی دوئی اک نسبت کا خاصہ ہے اور وہ نسبت ایکے پیر زادے پیر طاہر حسین القادری کے دم سے سلامت ہے اور ان سے محبت کا بندھن حضور غوث انتقلین رضی اللہ عنہ کی نسبت کا ثمرہے۔ سمبھی بھی میں عمروین معدی کرب کے شعر کے مطابق تنہائی کے اتھاہ اور بے انت سمندر کا سامنا کرتا ہوں کہ

> ذهب النين أجب هم وبَعِيتُ مِثل السيفِ فَرداً

''جن سے میں محبت کرتا تھا، وہ تو چلے گئے۔ اور میں تلورا کی طرح (میان میں) اکیلارہ گیا ہوں''
لیکن جب میں بیٹ سوس کرتا ہوں کہ برادم قبلہ پیر طاہر حسین خفی القادر کی اورا کئی وساطت
سے رفاقت شاہ صاحب مشہدی الکاظمی القاور کی جیسے لوگ میر کی زندگی میں ہیں تو میرا بیخوف کم ہونے لگتا ہے۔ خدائے کم بیزل اس نسبت محبت و رفاقت کوقائم و دائم رکھ آمین

گتا ہے۔ خدائے کم بیزل اس نسبت محبت و رفاقت کوقائم و دائم رکھ آمین
شاہ جیلال کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے

سر یہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے

(مجھے بس مختصر ہی عرض کرنا ہے ور ندا لیک نسبت خاص کیلئے تو یہ صفحات کم سے کم ہیں اور یہ کیفیات ہوتی
ہیں ایس ہیں جو صوس تی کی جاسکتی ہیں ، کین نیس جاتیں )

سيدسيد على ثانى جيلانى خاك نشين آستانه عاليه قادر بيه شيخوشريف صلع او كاژه

# سبيد احبير حسن ايدووكيت بالكورث

### وربان درمقدی جناب سنج عرفان جناب حاتی پیرسید محمدا کرم شاه میشاند

### دين گاه شريف( دُنگه ) ضلع حجرات

عاريخ.....

### عقيدت مرشد

اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ماہ رزات پاک رسول پاک سن تؤیز پر درود پاک کے نذرانے کے بعد میں مشکور ہوں جناب قبلہ پیرٹھ مظہر حسین صاحب اور جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کا کہ جنہوں نے محمد ناچیز کوسیدر فافت علی شاہ جیسی ہستی کے بارے میں تاثر ات کھنے کیلئے منتخب کیا۔ بہت دنوں سے سوج میں فرد با ہوا ہوں کہ اس محمد میں حرفافت نامے کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔

سیدرفافت علی صاحب مشہدی الکاظمی ہے میری رفافت کا آغاز ہی اس بات یہ ہوا کہ وہ عشق شیخ میں کامل ،اپنے چیرخانے ہے انتہائی مخلص اور عقیدت کے سمندر میں غرق ہیں۔اپنے مرشد کامل واکمل کوو دیالکل ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے اور منانے کاحق ہے۔

یقیناً آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جواس جنوں کے حامل ہوں کہ ان کا سب سرمایہ عقیدت مرشد ہے۔ اس رشتے اور ناسلے کو وہ باتی تمام رشتوں سے افضل گردانتے ہیں اور کسی بھی نفع ونقصان سے بالاتر ہو کہ وہ واس دشتے اور تعلق کو تا قیامت نبھانے کی جبتجو اور تنگ ودو میں رہتے ہیں۔ ایک ہی نقط تھا کہ جس نے ہماری دوئی اور بیار کی بنیا در کھی اور اس کو آگے بڑھایا کیونکہ جھے بھی تلاش ایک فرد کی تھی اور اس کو آگے بڑھایا کیونکہ جھے بھی تلاش ایسے فرد کی تھی مشرف حاصل ہوا ہتنہائی میں بھی ایسے فرد کی تھی ۔ جناب سیدر فاقت علی شاہ سے محافل میں حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا ہتنہائی میں بھی ہیں جھے اور سفر میں بھی ان کا ساتھ ملا۔ وہ ہرمقام برمنفر دبی نظر آئے۔

دوتی نبھانے یا دنیا داری میں برتا ؤمیں آپ کو خاص مہارت حاصل ہے کہ فوری طور پر وہ فیصلہ کی قوت رکھتے ہیں کہ اس مقام پر برتا ؤ کیسا ہونا چاہیے۔جس کو وہ ہمیشہ مثالی بنانے کافن جانتے ہیں قلبی خلوش اورصفائی ان کا خاصہ ہے کہ اچھا ہیٹھنا ،اچھا مشورہ وینا یا اچھا بولنا اور پھر صاف اور اچھا کھانا پینا اور پہنزاوغیر د۔

ان خاصیتوں کے آئینے میں وہ ہمیشہ منفر داور بارعب نظر آئے ہیں۔ان کی طبیعت میں جہاں رفافت اور شفقت بہت زیادہ ہے وہاں جلالت کاعضر بھی پایا جاتا ہے اور بعض اوقات مصلحت کو جذبات کی نظر کر دیتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی انہیں معاملات کوسنجالنے کا ڈھنگ تو آتا ہے۔

دونوک ہات کرنااورسنتاان کو بہت اچھالگتا ہے مہم تعلق کوتو ڑو بنا ہی پہند کرتے ہیں۔جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں سب کو متوجہ کرنے کا جادو بھی جانتے ہیں اور سب کو قائل کر لینے پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔

کتابوں سے محبت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ۔ ہر کتاب کے مطالعے اور فہم میں بھی انفرادیت کے حامل جیں۔وہ یقیناً ایک مثالی شخصیت ہیں۔اللہ تعالیٰ انکولمبی،خوشیوں بھری، پریشانیوں سے باک اور محبول سے لیریز زندگی عطافر مائے۔آئین

سیّدامیرحسن ایڈ دو کیٹ م نیکورٹ در بان درمقدی جناب سیّخ عرفان جناب حابق پیرسیدمجمدا کرم شاہ جیسیّہ دین گاہ شریف صلع سمجرات

# صاحبزاده محمد معظم الحق

## آستانه عاليه چشتيه عظم آبا د شريف ضلع سرگودها

عواله نمير

لائق تكريم عزت مآب محترم افتخارا حمدها فظ قادرى صاحب زيده مجدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاعة!

آپ کا شفقت نامہ موصول ہوا ، یا دفر مائی کا شکر بید سفر ایران کے حوالہ سے جومواد تر تیب و تدوین کے بعد شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے لائق صد تحسین ہے اور یقینا یہ کاوش آپ کی دیگر خوبصورت مطبوعات کی طرح منفر داور مثالی ہوگی۔

اس کی اہمیت اس کے اخاط ہے بھی ہڑی وقع ہوگی کہ میرے مشفق ومحتر م نازش ساوات حضرت قبلہ رفاقت شاہ صاحب کی رفاقت ومعیت کا شرف بھی آپ کونصیب رہا۔ شاہ صاحب فی زماندان شخصیات سے بیں جوآبر وئے طریقت ہیں۔

ان کا خلق ،کردار ،حسن معاملہ اور شفقت وعنایت اسلاف کی ادا وَل کی ایک خوبصورت ملک ہے۔۔

راقم کی ان ہے دوئی کی مدت کوئی زیادہ نہیں لیکن ان کی اپنائیت اور بےلوٹ محبت کی وجہ ہے رمجسوں ہوتا ہے کہ ان سے شاید سالوں کا تعلق ہے۔

شاہ صاحب قبلہ کا بچپن چونکہ معظم آباد میں گزرا ہے اور فطرت میں از کی سعادت اور طبیعت میں فطرتی گداز کی وجہ سے راقم کے دادا جان غرایق فی العشق حضرت خواجہ غلام سدید الدین آپیسیے کی محبت وصحبت ہے مستنیر رہے۔

اس نسبت کی بدولت اس ناچیز ہے وہ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور ناچیز اسے اپنی نجات کی طانت جانتا ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت میں جن دو چیز ول نے مجھے بہت زیادہ ان کا دلدا دہ بنایا ہے وہ عاجزی دانکساری اوران کی اپنے مرشد خانہ ( خانقاد معلیٰ منگانی شریف ہنلع جھنگ ) ہے ہے انتہا محبت ہے۔

محترم حافظ صاحب! مجر وانکساری وہ تعمت ہے جو نیل میں بندہ کومعرفت وقرب کی ان منازل پہینچادیق ہے جہاں لاکھوں سال کی مقبول عبادت بھی نہیں پہنچا سکتی اوراس پہطرفہ کہ بیدولت اس زمانہ میں سادات عظام کو تصیب ہو جائے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم کی بیدوہ عنایت خاصہ ہے جس کیلئے وہ جسے چاہتا ہے خاص فرمالیتا ہے۔

ہماری بیسعادت مندی اورخوش بختی ہے کہ امام غزالی بیسیا نے دوئی کے آ داب اورمخلص دوست کی جوعلامات رقم فر مائی بیں رب کریم نے ہمیں قبلہ شاہ صاحب کی صورت میں و مخلص ، دلدارا ور ایٹار کا مرقع دوست عطافر مادیا ہے ۔

رب کریم اپنی رضا ہے معمور ہمارے اس رشتہ محبت ومودت کو برقر ارد کھتے ہوئے آخرت میں بھی بیٹنگت ومعیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

نیازآ گیں محمعظم الحق معظم آبادشریف

# 

### سید رفافت علی شاه فادری

وہ جو عاجزی وانکساری اور نیاز مندی کا پیکر ہو۔ایسے جیسے بجدہ ریز رکوع میں اپنے پاؤل کو د کھیے کر لیکے جھکے اور بجدے میں اپنی تقیقتِ مطلقہ میں محوجو جائے بیعنی فنائے صفات اور فنائے ڈات حاصل کر کے قرب مطلق سے ہمکنار ہوجائے۔

### وه جو فنا في الشَّيخ هو كر فنا في الرسول ﴿ فِيهُ اور فنا في الله هو .

وہ جوشریعت مطہرہ کی کشتی کا سوار طریقتِ مقدسہ کے دریائے ناپیدا کٹار کا غوّ اص حقیقتِ حقیقیہ کی صدف کو اُچک کرمعرفتِ حقیّہ کے ذریبے بہا کو وجد درقص میں اُچھالیّا رہتا ہواور'' من نیم اوست'' کی صدائے عارفانداور عاشقاندالا پیّار ہتا ہو۔

#### سید رفاقت علی شاه فادری

وہ جوذ وق وشوق کے تراز وہیں سوز وگداز اور درو واشتیاق اور فراق واضطراب واضطراراور اضمحلال کے ہیر سے تو لتار ہتا ہوا ور ہر معشق حقیقی کی تو سی قزاح کے جھولے پر جھولتار ہتا ہوا۔ وہ جو تجھولے فر جھولتار ہتا ہوا۔ وہ جو تجھولے فر جھولتار ہتا ہو۔ وہ جو تجھولے فر جھولتار ہتا ہو۔ وہ جو تجھولے فر اور میں میں دار میداور کرمیے کی پُر میوہ شاخ ہو ، جو تھک کر تمسک حاصل کرنے والوں کو سر بلند سر فراز اور سردار بنار بی ہوا وراکیک عالم کو معظر ومعظر کرتی ہووہ جس کی شکل وصورت فلا ہر میشر عید ہو۔ اور افعال وا عمال طریقیہ ہو۔ ناز وانداز حقیقیہ اور اسرار وانوار باطنیہ خقیہ ہول۔

میں نے سیدرفافت علی شاہ کو متعدد محافل و مجانس میں دیکھا۔خصوصاً ان کے آتا ہے نتمت و
کرم کے آستانہ عالیہ غوثیہ حضرت پیرمنگا نوی قدی اللہ سرہ المعنوی میں گھو منے اور جھو متے دیکھا اور
متعدد باران کی رفافت باسعاوت حرز جان بنی۔ میں نے انہیں کامل و اکمل اور مخلص انسان صاحب
عرفان و وجدان اور اُسلاف کی پیچان پایا اور پایا جو پایا۔حضرت مرشد شخقیقی پیرمنگا نوی قدی اللہ سرہ
المعنوی کے درمعلی پرحقیقت آشنا طالب لقالب کشا سوالی دیکھا جس نے جمال جاتاں مےسوا کیجی نہ

حِيابا ورسب يَجِه بإيالِين وَ اللَّهُ يَعْمَتُصُّ بِوَحْمِينِهِ مَنْ يَشَاءُ (الآبد) كامصداق بن كيا-

#### سيد رفاقت على شاه فادرى

وہ جس کی رفافت کے فیل کئی رفیقوں سعاوت مندی کے سعیدوں کومنزل مقصود ملی یعنی یار کی گئی تک پینیجنے کی نوید اور سوغات ملی اور جس کے جذبہ شوق نے خوابیدہ استعدادوں کو بیدار کر کے واولۂ فوت کی بلندیوں تک پہنچایا اور کوچ ٔ جاناں میں جلوء جاناں بر ملاد کھا کروصل جاناں کی لڈتوں ہے ہمکنار کیا۔

سجدوں کے شوق نے اسے دیوانہ کردیا ذوق جمال یار نے منتانہ کر دیا

ماتی کی اک نگاہ کرم سے کرم ہُوا نظرِ کرم نے سر نا یا میخانہ کر دیا

> '' آئینہ کرم'' میں جو دیکھا جمالِ ذات خود کو جمالِ شیخ کا پردانہ کر دیا

اُس عاشق جمالِ اللهي كا جذب شوق خود كو دوئي كے بردہ سے بيگانہ كر ديا

> وہ زوق و شوق وعشق کے گنبد کا موجیا جس نے بلندیوں کو بتہ خانہ کر دیا

فقر و فنا ہیں دو نہیں ہے ایک رفاقت انوار یار نے اسے جانانہ کر ویا



صاحبز اده ابوالحقائق محمدا نوارحسین قادری جلوآ نوی جلوآنه شریف فیصل آباد



### چودھویں کا چاند

مور ند 25 متمبر 2011ء کے مُر سلہ خط کے جواب میں بیہ بندؤ مسکین قبلہ سید السادات جناب رفاقت علی شادصاحب کی تعریف میں کیا لکھے، کیسے لکھے۔

میرے پاس الفاظ نہیں ، جوا کئی عظمت کو بیان کرشکیں ۔حضور نبی پاک مرور کا مُنات سڑھٹے کی اولا دِ پاک میں سے اور آپ سڑھٹے کی امت میں چود ہویں کا چاندروشن ہے تا ابدالآ باد آسانِ ولایت پر پورے جوہن سے تابال رہے۔آمین ٹم آمین

اس سیّر پاک ڈر نایاب کا ڈنیا ہیں آنا مبارک ، رہنا مبارک ، اینے چیر خانہ کیلئے مبارک اورغوث پاک بڑگاؤنا کے والدین کریمین کے مزاراقدس پرحاضری مبارک۔

سگ پیرعطا محمد قادری جلوی عطیه مسکیین محمد یوسف عفی الله عنه

# مسكين امير نواز چشتى نظامى فلندرى المعروف بابا جي

خلیفهٔ مجازهگنی شریف، بیثاور

### جناب افتخارا حمرحا فظ قادري صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کے مرسلہ خط کے جواب میں عرض ہے کہ بقول خضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ، اہلِ

ہیتِ کرام کی قدر ومنزلت کیلئے یہی کافی ہے کہ جو محص ان پر دزود پاک نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ نفائی عنہ اہلِ بیتِ اظہار کے موضوع کو
مشنوی مشن یف میں اِس طرح بیان فرماتے ہیں۔

بھر ایس فسر مود پیسفسمبر کسه من هسمچو کشتسی ام بسه طوف ان زمن مسا و اصحاب مجو آن کشتی نوح مسا و اصحاب مجو آن کشتی نوح هسر کسه دست اندر زندیابد فتوح مارے محتر می جناب پیرسیدرفاقت علی شاه صاحب کا بھی مینی سادات سے تعلق ہے اس کے اُن کی جناب پیرسیدرفاقت علی شاه صاحب کا بھی مینی سادات سے تعلق ہے اُس کے اُن کی جارے ہیں کچھتر کرناسورج کوچرائے دکھانے کے مترادف ہے کیونکہ اُن کی پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیان اُن کی پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیان اُس کی پاک کرتا ہے بیان اُس کی بیت والسلام والسلام

مسکیین امیرنواز چشتی نظامی قلندری آستانه عالیه چشتیه نظامیه قلندریه در بارعبدالله شاه بیابانی کصنهٔ دُاک ضلع اسلام آباد





Respected Uncle,

#### IFTIKHAR AHMAD HAFIZ QADRI

Assalam-u-Alaikum!!

I am too glad and feel so lucky that you gave me opportunity to write about that person who lives in the heart of thousands people.

I am the eldest son and feel proud that I am blessed with such a father who is perfect for me. He loved me as much as he can and beated me up as well a required. He gave me all those things which I asked him and many more.

He devoted his whole life on the God's way. He is known as the best follower of his "Peer". He is blessed with 'Khilafat' due to his hard work and now people follow his foot-steps.

In the end, I just want to thank and apologize to my father on all my mistakes. PLEASE FORGIVE ME.

REGARDS,

SYED HAROON ABDULLAH AL-KAZMI

### مكرمي ومحتر مي جناب افتخار احمد حافظ قاوري صاحب السلام عليكم!

باعث صد تحسین و قابل واد بات سے کرآپ نے ایک فنافی الشیخ ہستی حضور قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب القادری الکاظمی کے ساتھ سفر ایران فر مایا اور مقدی مقامات پر حاضری فر مائی اور اُس سے بڑھ کر قابل ستائش بات سے ہے کہآپ حضور قبلہ والدگرامی کی عظمتوں ورفعتوں کے اعتراف میں آپ برایک کتاب مزین فر مارہے ہیں۔

اور پیئستی آستانۂ عالیہ منگانی شریف کی سب سے زیادہ پُر تا ثیر، نگاہ محبوب میں رہنے والی ہستی کوحضور قبلہ سیدر فاقت علی شاہ القاوری الکاظمی کہتے ہیں۔

اس گھرانے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے پچھ متعدد تاثر ات لکھنے کی سخی کررہا ہوں۔
حضور قبلہ والد گرامی نبایت ہی پُر وقار ومحبت والفت رکھنے والے انسان ہیں ۔اپنے گھر کے ساتھ ،گھر

کے باسیوں کے ساتھ ،گھر میں آنے والوں کے ساتھ انتیائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
اصولوں کے انتہائی پابند ہیں ، جلال و جمال کے اس حسین امتزاج کے اندراس قدراً لفت و محبت موجود

ہے کہ ایک مرتبہ ملنے والا انسان حضور کی شخصیت سے متاثر نظر آتا ہے ۔حضور کی ذاتی نموونمائش ہیں کوئی و بہت ہزاروں افراد میں الگ اور ماوراء نظر
آتے ہیں ہے مگرا ہے قد کا تھا ور گفتگو و محاسن اخلاق کی وجہ سے ہزاروں افراد میں الگ اور ماوراء نظر

خود کی زندگی ہے ایک ہات عرض کررہا ہوں کہ اکثر اوقات مختلف ہا توں پراختگاف کرتا ہوں گھر ہوتا وہی ہے جوحضور قبلہ سیدی ارشاد فرماتے ہیں ۔ انتہائی قاتلِ ستائش قدم ہیہ کہ اولا دکیلئے ہر دنیاوی ودینوی آسائش مہیا کرنے کے بعد بھی فرما یا کرتے ہیں کہ اولاد، بیوی ، بچوں ، ماں ہاپ ، و نیا کی ہر آسائش کو چھوڑ سکتا ہوں اور ندان کی حاجت رکھتا ہوں ۔ اگر حاجت ہے تو فقط اتن کہ مرتے وقت اپنے یار (شخ محترم) کے قدموں میں سر ہو۔

رب العزت اس بستی جاودال کو اپنے شیخ محتر م کی نظروں میں سدا یونہی منظور رکھے اور ہمارے سرول پر قبلہ سیدی کی نظر شفقت وعنایت براجمان رکھے۔والسلام

سيدمحد تصرمن الله شاه كأظمى قاوري

## محترم انكل افتخارا حمدحا فظاقا دري صاحب

السلام عليكم!

آپ کا ہے حد شکر یہ کہ آپ نے جمعیں بھی موقع دیا کہ ہم ناچیز بھی اپنے والدگرا می سیدر فافت علی شاہ کا طبی قا دری (جنہیں ہم الی جی کہتے ہیں) کے بارے میں عرض کر سکیں ۔ آپ ( ماشاء اللہ ) نے اتنی خوبصورت اور اچھی کا وش کی ہے کہ ساری زندگی ہمارے آنے والی نسلیس بھی اس خوبصورت کتاب سے مستنفید ہوتی رہیں گی۔

ہمارے الی بی بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک ہے عاشق رسول اللہ ہیں۔ اور ہمیشہ تصوف ، فنافی الشیخ کا درس ویتے ہیں۔ اتنی پختہ اور مضبوط عقیدت میں نے اپنے زندگی ہیں بہت ہی کم بندوں کی ویکھی ہے جیسی میرے الی بی ہے۔ بہت وفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی مشکل کا وقت ہے لیکن انبی جی ہمیشہ در بارشریف پر چلے جائے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا سائیں مالک ہے اور میر ااپنا یہ ایمان ہے کہ جو گھوائی جی کہتے ہیں ہمیشہ کی جو تا ہے۔

الی جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے حضور کو میرے بارے میں سب پھی معلوم ہے اور وہ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں اوراپنے سائیں کے صدقے ہیں جی رہا ہوں۔

ایک واقعہ میں بیان کرنا جا ہتی ہوں جو کہ میری والدہ محتر مداور دادی جان کی زبانی میں نے سنا ہوا ہے۔ میں نے خود نہیں دیکھا۔ والدہ محتر مدیناتی ہیں کہ میری بڑی بہن جب پیدا ہو کی اور وہ سات دن کی تھیں وہ بہت زیادہ بیار ہو گئیں اور بیار بھی اس طرح ہو ئیں کہ کوئی امید باتی نہیں کہ صحت یاب ہو جا کیں گی ۔ ابی جی نے بہن کوا پی گود میں اٹھا لیا اور بے اختیار رو نے گئے۔ جب صبح ہوئی تو بیاری باندھی اور در بازشریف پرروانہ ہو گئے۔

والدہ محتر مہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی الی بی در ہارشریف کیلئے گھر سے نکلے تو تھوڑی وہر بعد ہی ہیں ۔ بیٹی نے دودھ نی لیااور حضور قبلہ سائیس کی توجہ اور دعاؤں سے وہ صحت یاب ہوگئیں۔ اس واقع کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے الی جی کوصرف اپنے بیر کامل پر بھروسہ ہے۔ نہ اپنے گھر ہار کی فکر ہے اور نہ ہی دنیا کی ہوں۔ انی جی اپنے مریدہ ان کو بھی ہمیشہ ہی دری دیتے ہیں کہ اپنی عقیدت کو پیشتہ بناؤنہ کہ اپنے دل میں کوئی لا کیج لے کر پیر کی محفل میں حاضر ہوا کرو۔حضور قبلہ عالم منگانوی ٹیسٹیٹے نے ابی جی کومحفل گیارھویں شریف کا تھکم ویا تھا اور آج تک وہ اپنے حضور کے فرمان پر بورا انز رہے ہیں اور ہمیشہ حاضرین محفل کو کہتے ہیں کہ اس گھر کومیر اگھر سمجھ کے مت آیا کرو۔ یہ میرے پیر کا گھرہے۔

ائی جی ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔انہوں نے بھی بھی ہم بہنوں کو بیٹیاں تصور نہیں کیا بلکہ بیٹا کہد کر پکارتے ہیں اور بھائیوں سے بڑھ کر بیار کرتے ہیں۔ میری بٹی سے اتنازیادہ بیار کرتے ہیں۔میری بٹی سے اتنازیادہ بیار کرتے ہیں۔میری بٹی سے اتنازیادہ بیار کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں واخل ہوتے ہیں وہ بھی بابا کہد کر پکارتی ہے۔اسے اٹھاتے ہیں ،اس کی بیٹانی پر بیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر کی رونی بڑھی ہوئی ہے۔

وہ اپنے نواہی اور نواسول کے ساتھ بہت زیادہ بیار کرتے ہیں۔انہوں نے بھی بھی ہماری کسی خواہش کورَ دنہیں کیا بلکہ عام ملازم ہونے کی حیثیت سے جنٹنی ہماری خواہشوں اور ضرور توں کو پورا کیا ہے کم لوگ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ میرے ابی جی کو صحت دے۔ ان کی زندگی میں برکت عطافر مائے اور جمیں ان کے نقش قدم پر جلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے او پر ابی جی کا سابی تا قیامت سلامت رکھے۔ اپنے مضمون کا اختام ایک چھوٹی بی بات کے ساتھ

ست زمینال ست آسانال جے کر گاغذ ہووے کل سمندر ہے ہائی لکھی صفت نہ جاوے

والسلام دختر سیدرفاقت علی شاه قادری مسزمحه ثقلین رشید بخاری محترم جناب افتخارا حمد حافظ قادری صاحب ،السلام علیکم ورحمة الله و بر کانن ! جم آپ کے بے حد شکر گزار که آپ زیارات ایران اور جناب پیرسیدرفافت علی شاہ قادری کے حوالے سے ایک ایسی تصنیف مرتب کر دہے ہیں جوتا حیات ہمارے لئے سرمایہ دہے گی۔

میں جناب پیرصاحب کا ایک اوئی خادم ہونے کے ناطے کچھ تھوڑا سا حصد ڈالنے کا شرف حاصل کر دہا ہوں۔ ویسے تو ان کی شخصیت میں بہت سے پہلوقا بل ذکر ہیں۔ اخلاس ، احسان ، ہمدردی ، حناوت وغیرہ یہ ایسے پہلوہیں جوسارے کے سارے ہی روشیٰ ڈالنے کے لاکن ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے گہ آگر ہیں کا مرتبہ آپ کہا جائے گہ آگر ہیں کی مرتبہ آپ کہا جائے گہ آگر ہیں کی مرتبہ آپ کے ساتھ منطف کا قبل میں جاتا رہا اور شنج پر بری شخصیتیں ، بڑے قابل قد دلوگ تشریف فرما ہوتے لیکن جو نہی آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تمام لوگ آٹھ کر کھڑے ہوجاتے اور اتنی عزت دیے جبکہ کی مرتبہ جو بہوتا ساری محفل ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کردین کہ سے بیرصاحب کہاں ہے تشریف لائے ہیں؟ ایک دفعہ جراہ شریف نوس مبارک کی محفل شروع کردین کہ یہ بیرصاحب کہاں ہے تشریف لائے ہیں؟ ایک دفعہ جراہ شریف نوب کی معتقد بن نے پو چھا کہاں پیرصاحب کا میں آپ تشریف لے بڑی ہو بھا کہاں جائے ہیں؟ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور بہت نورانی چبرے والے بزرگ ہیں۔

بہت دفعہ اپنے دھیان میں جیٹے ہوئے ان کی شخصیت بالکل فنائی اشیخ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ انکاچرہ اپنے بڑے صفور جناب قبلۂ عالم منگانوی جیسے کا جلوہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اپنے پاس آئے والے مریدین اور پیر بھائیوں کو بھی ای طرح تصور شخ ، پاس انفاس اور وظائف کا درس دیتے پاس آئے والے مریدین اور پیر بھائیوں کو بھی ای طرح تصور شخ ، پاس انفاس اور وظائف کا درس دیتے ہیں۔ جناب پیرصاحب کے گھر کا فرو ہونے کے ناطے میں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا ہے۔ آپ مارے لئے اپنی تکلیف ہو ہم سب آپ ہمارے لئے اپنے شخ کا چلتا پھر تا تمونہ ہیں۔ دن ہو یا رات ہو ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو ہم سب سب کے کیسا میں انسان کی تکلیف ہو ہم سب

ان کا سامیہ ہمارے سروں پرتا دیرسلامت رہے۔ آمین بجا دسیدالا نبیاء دالمرسلین سائے نام سید آصف جسین شاہ قادری، ڈھوک تشمیریاں را دلینڈی

### مخلصى فى الله محتاب المنظمة م جناب افتخار احمد حافظ قادرى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

ناچیز کوآپ نے بیعزت وشرف بخشا کے قبلہ گاہی سیدر فاقت علی شاہ صاحب کے بارے میں اپنے خیالات و تاثرات کوقلمبند کر کے پیش کیا جائے ۔ان جیسی عالی مرتبت شخصیت کوا حاطہ تحریر میں لا نا ناچیز کے بس میں تونہیں البتہ اپنے احساسات وجذبات کو بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

قبلہ شاہ جی کی جامع الصفات شخصیت میں ناچیز کو تین چیزیں تو پورے کمال وعروج پرنظر آتی جیل (۱) حسن ارادت وعقیدت کا آخلائی۔ جہال تک خسن ارادت وعقیدت کا تعلق ہے قبلہ شاہ جی نے میرے مطابق اسے ایک نیاخسن اور انداز عطا کیا ہے۔ ہرصاحب کمال اپنے اپ دور میں سابقہ علوم وافعال کو نیارنگ عطا کرتا رہا ہے۔ حصرت قبلہ نے عقیدت کے خسن کو چار چاندلگا دور میں سابقہ علوم وافعال کو نیارنگ عطا کرتا رہا ہے۔ حصرت قبلہ نے عقیدت کے خسن کو چار چاندلگا دیے ہیں۔ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ''میں منگانی شریف کا چوکیدار ہوں اور چوکیدار کا کام غفلت نہیں وفاداری ہے'' یہ نے من ارادت وعقیدت کا منہ بولٹا ثبوت ہاور ایک مرتبہ مرشد عالی مقام پیرخواجہ تحد کرم حسین دامت برگانہم القدسیہ کی طبیعت مبارکہ کا علیل ہونا اور قبلہ شاہ بی کا ستا کیس (27) رات مسلسل جاگتے ہوئے مرشد عالی مقام کی خدمت گزاری کرنا ، بی کہا جا سکتا ہے کہ

### این سعادت بزور بازو نیست

ناچیز کوقبلہ شاہ بی کا دوسراوصف جو کمال وعروج کی بلندیوں کوچیونا نظر آیا وہ وصف جود وسخا ہے۔ سے اوت خاندان ساوات کا طُر ہُ امتیاز ہے۔ بمطابق حدیث سرور عالم سائیز ساوات کی تین خوبیاں سخاوت ، جراکت اورخوبصورتی ، آپ مینوں خوبیوں کا مصداق ہیں۔ قبلہ حضرت کے گھر میں مہمان و بیاں سخاوت ، جراکت اورخوبصورتی ، آپ مینوں خوبیوں کا مصداق ہیں۔ قبلہ حضرت کے گھر میں مہمان آ گیا تو ایک مہمان اوازی پر چران رہ گیا کہ جس میں دیگر اواز مات کے ساتھ ساتھ بغیر شخفے تھا گف کے رخصت نہ کیا گیا۔ ہرضرورت مند کی صاحت روائی کرنا ، رشتہ داروں اور عزیز وں پر خرج کرنا ، دور حاضر ایس سخاوت کی کسی دوسری مثال ہے قاصر ہے اور قبلہ شاہ بی کو اللہ رہ العزت نے اس صفت میں انفر او بہت اور کیکا میت عطافر مائی ہے۔

حضرت قبله کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے اخلاص ومحبت کی دولت کو ث کو ا کر بھری

ہے۔ مخلص ہونا بیاس دور میں ناپید ہوتا جارہا ہے۔ لیکن آپ ایٹا خلاص ونیت میں کاملیت کے در ہے پر ہیں۔ اپنا کام، دفتر کا کام، مرشد خانے کے امور پور کی تند ہی سے سرانجام و بیتے ہیں لیکن اخلاص کے موضوع میں ناچیز کو جو خصوصیت بلند تر نظر آئی وہ یہ کہ حق بات کو مُند پر بیان کر دینا اور کسی کے نقصان پر پہنے ندر ہنا۔ چاہان کا بیطر زمیل بظاہر کسی کو ایجانہ گلے لیکن قبلہ شاہ جی اپنے اخلاص کو چھپائے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ ان کی تلخ نوائی میں بھی بیار کے مرہم کچھپے ہوتے ہیں۔ جو کسی آنے والے کے نقصان کا از الد ثابت ہوتے ہیں۔ جو کسی آنے والے کے نقصان کا از الد ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت کی شخصیت پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ، جامع الصفات ہیں ۔ قلم وقرطاس ان کی خوبوں کی شخصیت پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ، جامع الصفات ہیں ۔ قلم وقرطاس ان کی خوبوں کی شخصیت سے قاصر ہے۔ ناچیز سے ان کا ایک تعلق رشتہ داری کا بھی ہے۔ بے پناہ خلوس اور محبت مجھے ان کی شخصیت سے عطا ہوئی ۔ اگر اس زاویہ نگاہ سے دیکھوں آو جھے آپ ایک بے پناہ محبت کر نے والے والد نظر آتے ہیں ۔ جھے اپنے والد گرائی قبلہ قیوم الوقت سیدع ہاس علی شاہ ہوئی کی رحلت کے بعد اگر کسی شخصیت نے ان کی محسوس نہ ہونے دی تو وہ قبلہ رفاقت علی شاہ صاحب کی ذات باہر کت ہے۔ اپنے بیٹے ، بیٹیوں سے بے پناہ بیار کرنے والے اور نواسے نواسیوں کیلئے ایک شیق باپ کی طرح سایہ ہیں۔ الندر بالعزت آپ کا سایہ تا قیامت ہمار سے مروں پرقائم دائم رکھے۔ آئین

ناچیز ،سید حجادعلی شاه آستانه عالیه صدیقیه عباسیه چراه شریف

### جناب محترم افتخارا حمدها فظ قاوري صاحب

السانام عليكم!

میرے لیے بیر بہت شرف کی بات ہے کہ جناب نے مجھ جیسے ایک اونی غلام کواس قابل ہمجھا کہ میں جناب پیرسیدر فاقت علی شاہ صاحب کے بارے میں اپنے تاثر ات بیان کرسکوں۔ سب سے مرئی خوش متم میرے لیے اس بات کی ہے کہ میں ان کا مرید ہونے کے ساتھ واما دبھی ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ واما دبھی ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ ذیاد و وفت نہیں گز ارائیکن اس مختصر سے وفت میں ، میں نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا کوشش کروں گاوہی بیان کروں۔

میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سید ابرار حسین شاہ صاحب کے پاس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کیلئے جایا کرتا تھا۔ان ہے ملا قات کے دوران جناب قبلہ شاہ صاحب کا پیتہ چلاتو میں یہاں چلا آیا۔حضور کی شفقت اور پیار نے مجھے متاثر کیا کہ میں بغیر کسی مقصد اور کام کے جناب کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ جناب جھے اپنے بچوں کی طرح بیار کرتے ۔ ہمیشہ مجھے گلے لگا کراپنے وست مبارک ہے میرامنداینے ہاتھوں میں لے کر بیار کرتے تھے۔ایک دن جناب نے مجھےفون کیااور بلایا۔ میں بہت خوش ہوا۔ شاید مجھے ای ون کا انتظار تھا کہ جناب مجھے خود یادفر ما کمیں ۔ جناب کی ہارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں نے ان کے بیعت ہونے کی بات کی تو آپ نے فر مایا بیٹا مجھے میرے حضور قبلہ عالم منگا نوی میں نے ایک بات کی تھی کہ بیٹا بغیر کسی مقصد، لا کچ کے بیعت ہونا ہے تو تھیک ہے۔ آج میری بھی تم سے بہی بات ہے۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو میں تمہیں گیارھویں شریف والی محفل کے روز بیعت کروں گا ۔ بیں واپس گھر چلا گیا ۔ پھرمحفل کے دن محرم الحرام کا خوبصورت اور افضل ماہ تھا۔ جناب سید الطاف حسین شاہ خوبصورت منقبت پیش کررہ تھے کہ میں نے جناب کو بیعت کی خواہش ظاہر کی اوران کی شفقت رنگ لائی اور 2007ء میں مجھے اپنے وست شفقت پر میرا ہاتھ رکھ کر مجھے قادری سلیلے میں ملالیا اور جناب نے مجھے وہ خوبصورت سفید شہیج عطا کی جوان کو جناب قبلہ عالم منگا توی میسیات نے عطا کی تھی پیتائیں میری کون تی ادا کی بدولت مجھےا ہے گھر کا فردینالیا۔ جب بھی ان کی محفل میں بیٹھتے وہ ہمیشہ تصوف ،فنافی الشیخ کا درس دیتے ہیں اور ہمیشہ جو بھی بات ہوتو وہ اینے حضور

ک مثال دیئے بغیر کوئی بات مکمل نہیں کرتے۔ جب بھی حضور کا ذکر سفتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اورائے جذبات کو بہت مشکل ہے قابو بین لیتے ہیں۔

میں نے قبلہ عالم منگانوی میں ہے دیائے کو تو نہیں دیکھالیکن اب حضور قبلہ پیرتھ مظہر حسین کا تھوڑا سا وقت جو میں نے دیکھا جب بھی حضور یا دفر ماتے ہیں تو چیر سیدر فاقت علی شاہ صاحب اپنے تمام کام چھوڈ کرمنگانی شریف کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔ وہ بمیشہ فرماتے ہیں میر اپیر ہی میر سے لئے سب پچھے ہے۔ میں نے ان کی خاطر اپنا گھریار ، مال ، اولا دسب قربان کیا ہوا ہے۔ جناب اپنے تمام مریدوں سے بھی بہت بیار کرتے ہیں۔ ان کے مسائل پوچھے ہیں اور اچھا مشورہ دینے کی جرپورکوشش کرتے ہیں اور اپھا مشورہ دینے کی جرپورکوشش کرتے ہیں۔ ان کے مسائل پوچھے ہیں اور اپھا مشورہ دینے کی جرپورکوشش کرتے ہیں اور اس کا حل اپنے بیروں کے حوالے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولا دیے بھی بہت بیار کرتے ہیں۔ ہیس انہوں نے بھی داماد کی نظرے نہیں و یکھا بلکہ اپنے ہیؤں کی طرح بچھے ہیں اور بیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی اسوں اور نوائی سے بہت بیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی اسوں اور نوائی سے بہت بیار کرتے ہیں۔

میں اس قابل تو نہیں قال کہ اپنے حضور کے بارے میں پچھوع ض کرتا کیکن مجھے اس قابل سمجھا گیا تو کوشش کی کہ پچھ عرض کرسکوں ۔اللہ تعالی مجھے اپنے پیرومرشد کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آمین

حضور کااد فی غلام محد تفلین رشید بخاری

# خلفائے کرام

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### مجسمه فيض منگانوي

یوں تو آستانہ عالیہ منگانوی کے خدام کثیر ہیں۔ عقیدت مند اور مریدین لا تعداد ہیں۔ حسب استطاعت عقیدت احترام خدمت کرنے والوں کی کوئی کی نہیں کیونکہ جواس آستانہ سے وابستہ ہوگیا وہ اپناتن من دھن سب قربان کر بیٹھا۔ دا مے در مے قدمے مختے خدمت کرنے والوں یادل لئانے والوں کوا کثر جانے ہیں۔ گرستیر رفافت علی شاہ مشہدی کاظمی صاحب کی ہات ہی کچھا در ہے۔ در مرشد سے اسقدر عشق وعقیدت کہ جب بھی روضہ اقدس حاضری ہوئی سیدصاحب کومنگانی شریف میں موجود یایا۔

حضور منگانوی سرکار بندہ کورات کے وقت خدمت کا موقع عطافر ماتے۔ رات کے وقت میرے ساتھ اک اور آ دمی ضرور ہوتا مگر جب شاہ صاحب تشریف لے آتے تو ہمیں رات کی ڈیوٹی سے چھٹی کرادی جاتی۔اور شاہ صاحب اسٹیلے حضور کی خدمت میں راز و نیاز میں مصروف رہے۔

قبلدشاہ صاحب کو بندہ نے بار ہا حضور منگا توئی سرکار کے روپ میں دیکھا۔ایک بار حضرت شاہ صاحب روضہ اقدیں سے باہر تشریف لا رہے تھے اور بندہ ناچیز جنو لی برآ بدہ میں بیٹھا تھا تو میں با میں حضرت سیدی مرشدی حضرت کرم حسین لگ رہے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کو بتایا کہ وہ دیکھو روضہ اقدیں ہے حضور تشریف لا تے ہیں اس نے تصدیق کی جب نزدیک آئے ہم دوڑ کر نزدیک پہنچے روضہ اقدیں ہوئے ہم جوڑ کر نزدیک پہنچے تب اسل روپ میں واپس ہوئے ہم پھرآ پس میں یہ کہنے کے کہ یاروہ م تو سمجھتے تھے کہ فٹائی الشیخ شخ کی اداؤں میں فتا ہو نے کا نام ہے مگران کا تو ظاہری جسم بھی شخ میں فتا ہوگیا ہے۔

میری دلی خواہش تھی کہ آستانہ عالیہ کا تر جمان کوئی رسالہ چھپنا چاہئے گرز بان پر چیپ گلی ہوئی تھی بالآ خرمیری وہ خواہش پوری ہوئی ہیر کام شروع ہو گیا اور پھر رکنا جا ہتا تھا تو بندہ نے بعض مقتدر پیر بھائیوں کوعرش کیا کہ رسالہ کی خدمت کا کام شاہ صاحب کے سپر دکیا جائے تو ان شاء اللہ یہ چاتا رہے گا تو ید کام شاہ صاحب کی سرکروگی میں سجاد گان عظام کے مشورہ اور رہنمائی ہے ترقی پذیر ہوتا گیا۔ اور اس شارہ آئینڈ کرم کو تحقیقی علمی اورسلسلہ عالیہ قطبیہ قادر میرکاعظیم رہنما کا درجہ حاصل ہوا۔

آپ نے سلسلہ عالیہ کے مشن کی تحقیق کے لیے لمب سے لمب سفر کی صعوبت جھیلنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ سلسلہ عالیہ قطبیہ قادریہ کے شجرہ روحانی میں آنے والے اکثر اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ جس حصہ میں بھی واقع ہیں جا کر تحقیق کی اس تحقیقی دورہ کے وقت خاکسار کے غریب خانہ پہنی قدم رنج فرمایا۔ آستانہ عالیہ منگا نویہ کے صاحبز ادگان کو پید چلا کہ حضرت سید دیوان غلام وتگلیر گیا نی سجادہ نشین آف قبولہ شریف بھی ہمارے سلسلہ عالیہ قطبیہ کے فیض یافتہ ہیں ۔ تو اس امر کی تحقیق کی اس خوش کے لیے آپ کو جی قبولہ شریف بھیجا گیا۔ آپ نے بی تحقیق رسالہ آئینہ کرم میں شائع کی تو حضرت میں شائع کی تو حضرت بیر محمد طاہر حسین قدس سرہ العزیز نے وہ رسالہ دیوان صاحب کو پہنچانے کے لیے بندہ ناچیز کو قبولہ شریف بھیجا۔ یہ رسالہ دیوان صاحب کو پہنچانے کے لیے بندہ ناچیز کو قبولہ شریف بھیجا۔ یہ رسالہ دیوان صاحب کو پہنچانے کے لیے بندہ ناچیز کو قبولہ شریف

قبلدشاہ صاحب آستانہ عالیہ کی تمام ضرور بات تعیرات کا از صدخیال فرماتے ہیں اور آپ کی زبان پر آستانہ عالیہ کے کسی تھم پر استفسار کرتے نہیں سنا۔ آپ نے کیسے یا کیوں جھی نہیں کہا۔
ان شاء اللہ العزیز مرشد کریم کے فیض الثانی سے اللہ تعالیٰ آپ کوزیاوہ سے زیاوہ نواز ہے گا۔ آپ کا اٹھنا بیشنا اور مرشد کریم کی اواؤں پر قربان ہونا آپ کا شیوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزید درجات بلند فرمائے۔ ایکن

میال محمد یارنصر منگانوی قادری عارفوالهٔ ملع یاک پتن شریف

### فنا في الشيخ

الله تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تاجدارِ منگافی کے مزار پُر انوار پر جن کے صاحبزادگان ولی ابن ولی ابن ولی حضور قبلہ پیرٹھرمظبر حسین حنقی القادری ،حضور قبلہ پیرٹھراختر حسین حنقی القادری اور حضور قبلہ پیرٹھر طاہر حسین حنقی القادری اور حضور قبلہ پیرٹھر طاہر حسین حنقی القادری ہیں۔ جو آسانِ ولایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ جن کی جھرگاتی روشنی سے پاکستان کے علاوہ دوسر مے ملکوں کے لوگ بھی فیض یاب ہور ہے ہیں۔

اس آستانے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں ان میں ایک منفرد شخصیت پیرسید رفاقت علی شاہ مشہدی کافٹی قادری ہیں جو کہ حضور قبلہ عالم منگا نوی وکھانیہ کے منظور نظر خلیفہ کھانہ ہیں اور جن کواپنے ویر کی فظر کرم سے فنانی الشیخ کا مقام بھی حاصل ہے۔ پیررفاقت کی شاہ صاحب اپنے پیرخانہ ہے بہتاہ عشق ومحبت وعقیدت رکھتے ہیں اور اپنے بیر بھا کیوں ہے بھی بے حدمجت والفت رکھتے ہیں۔ جو خدمات آپ کی آستانہ عالے کی ارب میں ہیں وہ قابلی تعریف ہیں۔ شاہ صاحب نے تواپنے آپ کو خدمات آپ کی آستانہ عالم منگا نوی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے تواپنے آپ کو آستانہ یاک کی خدمت کیلئے وقف کر رکھا ہے اور قبلہ عالم منگا نوی کہتے ہیں۔ کامل مرید ہیں۔ جس مرید کی تعریف میں شاہ صاحب حضور قبلہ عالم منگا نوی کھیانہ کے ایک کامل مرید ہیں۔ جس مرید کی تعریف آس کا پیرخانہ کر سے تو تواپنے عالم منگا نوی گھیانہ کے ایک کامل مرید ہیں۔ جس مرید کی تعریف آس کا پیرخانہ کر سے تو تھراس کے کامل مرید ہونے میں کوئی شک وشہنیں ۔ پیررفاقت علی شاہ صاحب کو ملنے اور دیکھنے سے آپ کے گئی والدیت کی خوشبوآتی ہے۔

بھے اس بات پر فخر ہے کہ پیرر فاقت علی شاہ صاحب میر سے پیر بھائی ہیں۔ آج کے اس دور میں ایسے عاشق کائل مرید کم ملتے ہیں جوا پنے شنخ ومرشد کے ایک اشار سے پر ابناسب کچھاٹا دیں۔ حضور قبلہ عالم منگانوی میں ہیا ہے اپنے دریائے فیض سے پیرر فاقت علی شاہ صاحب کو ایسا سیراب کیا کہ جہان کا پیر بناویا۔ آج راولپنڈی میں حضور قبلہ عالم منگانوی جیاتی کافیض جاری ہے اور این شاء ابلدتا قیامت جاری رہے گا۔

الله تعالی صدقه آل رسول سری مشاه صاحب کو صحت ، تندر سی اور عمر خصر عطافر مائے (آمین) طالب وعا

پیرسیدالتجاحسین گیلانی القادری ، خادم آستانه عالیه منگانی شریف

# عشق الهى ميں سرشار

جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب دورِحاضر کے اولیاء کرام میں سے ایک کامل ایک اللہ ہیں ۔ آپ نے بہت ہی چھوٹی عمر میں تاجدار منگائی شریف پیرمحد کرم حسین حنقی القادری جیسیہ کے دستِ اقدش پر ہیمت کی ۔

مرشد پاک ہے والہانہ محبت اور خدمت ہے اپنے مرشد مربی کے منظور نظر ہوگئے۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں آپ کے مرشد پاک نے آپ کوخر قد خلافت سے نواز دیا۔ آپ تمام اولیاء کرام سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور اولیاء کرام کی تصانیف جو کہ تصوف اور عشق الٰہی کا منبع ہیں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔

آپ شریعتِ محمد کی مقام رکھتے ہیں۔ آپ مشق الہی میں ہروفت سرشار نظر آتے ہیں۔آپ تمام سلسلے کے بزرگوں اور بزرگوں کے مریدین سے بیار کرتے ہیں۔

پیرمحمداشرف حنقی القادری قلندری منڈی بہاؤالدین

### شیخ سے عقیدت و محبت

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُجِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ

''اے محبوب (منابیز) فرماد بیجیےا گرتم اللہ ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کر واللہ تم ہے محبت کرے گا'' یہ آیت مبار کہ محترم القام پیرطریقت قبلہ پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب برصادق آتی ہے کیونکہ مرہد کامل کی اطاعت رسول اکرم منافیانم کی اطاعت ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے صحابہ زن کھٹیم کی طرح اطاعت ﷺ میں رضائے حق جاتی اور تمام عمراس پر کار بندر ہے۔جس طرح صحابہ بٹی آتے ہے حضور ساتھ نے ے دست بیعت ہونے کے بعد بکسر بدل جانے ،اپنی زندگی کا ڈھنگ ہی نیااپنا لیتے۔جس ہات میں حضور ما فیان راضی ہوتے اس میں اپنی خوشی جانتے۔جس سے حضور مافیانی ناراض ہوتے اس بات سے اجتناب کرتے ۔ قبلہ شاہ صاحب کو بھی ہم نے عقیدت ومحبت میں سحابہ بڑی آئی ہے وی کرتے یا یا ہے۔ اسے مرشد کریم کو ہاتھ دینے کے بعدا نی زندگی کا رنگ ہی بدل لیا۔جبیبارنگ بیخ کا دیسا ہی رنگ اپنالیا۔ ا تباع مرشد میں مرید ہوئے کے بعد داڑھی مبارک رکھ لی اور ظاہر و باطن کوایے مرشد کامل کے مطابق بناتے چلے گئے۔ قاوری رنگ میں یون رنگے کہ سنت مرشد میں الی عقیدت نظر آتی ہے کہ حضور نے اگر سفید دستار با ندهی تو قبله شاه صاحب نے بھی سفید ہی استعمال کی اورا گر قبلہ پیرصاحب نے سیاہ رنگ کی دستار با ندھی تو شاہ صاحب نے بھی اتباع میں سیاہ رنگ کا عمامہ با ندھالیعنی جورنگ شیخ کو بہند ہےوہ ہی شاہ صاحب نے اپنالیا بلکہ حقیقت تو ہے ہے کہ قبلہ رفاقت علی شاہ صاحب نے اتباع سے بڑھ کرعقیدت کا اظهار کیا ہے۔

> کی محمد مال ہے وفا سے تونے تو ہم تیرے ہیں ا سے جہال چیز ہے کیا لوح و تلم تیرے ہیں

ا تباع تو بیہ ہے کہ چوصفور فرما کمیں وہ پورا کیا جائے مگر وفا کچھاور ہے۔ جبیبا کہ حضرت بلال بھائے ہے کو حضور سن پڑھا کر و۔ دل میں پڑھا کر و۔ مگر حضرت بلال بھائے ہے کہ خدم فرمانے کہ کا فرول کے سامنے کلمہ نہ پڑھا کرو۔ دل میں پڑھا کر و۔ مگر حضرت بلال بھائے نے وفا وکھائی ۔ ا تباع تو یہ ہی تھی کہ کلمہ ول میں پڑھا جائے مگر محبت و وفا کا تقاضا تھا کہ یار کا نام سرعام لیا جا تا۔ قبلہ شاہ صاحب نے بھی بلالی رائے پر چلتے ہوئے ا تباع ہے آگے وفا کرے دکھائی

اورا پناتن من دھن اپنے ہیرومرشد کے نام سے وارد یامجت میں اس طرح کامل ہوئے جیسا کیکسی شاعر نے کہا

# عاشقاں راسہ نشانی اے پسر آہ سےردورنگ زردو چشم تےر

اور بیتمام نشانیاں قبلہ شاہ صاحب میں موجود ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا آپ اپنے پیرکامل کے عاشق صادق ہیں۔ عشق ومجت میں اپنے شخ کے دیوانے نظر آتے ہیں اور ہر طرح سے اپنے ویرو مرشد کو مناتے ہوئے وکھائی ویتے ہیں۔ جس طرح بُھے شاہ بُیاسیۃ نے عنایت قادری بُیاسیۃ کوناج کر مرشد کو مناتے ہوئے وکھائی ویتے ہیں۔ جس طرح بُھے شاہ بُیاسیۃ نے عنایت قادری بُیاسیۃ کوناج کر منابی ایسے بی قبلہ شاہ صاحب کو میں نے اپنی آتھوں سے تھنگھر و باندھ کرناج کرا ہے ہیر ومرشد کو مناتے ہوئے ویکھا ہے۔

کنجری بنیاں میری عزت نه گفدی مینوں نیج کے بار مناون دے

شاہ صاحب کے عشق ومحبت کو ویکھا جائے تو وہ عشق میں فنا فی الشیخ کی منازل کو طے کرتے وکھا أی دیتے ہیں۔ اور ان کی اطاعت عقیدت بیان کرنا میرے جیسے کم علم آ دمی کے بس کی بات نہیں ۔ کھائی دیتے ہیں۔ اور ان کی اطاعت عقیدت بیان کرنا میرے جیسے کم علم آ دمی کے بس کی بات نہیں ۔ میں نے چندا کی مثالوں سے ان کے اپنے شخ سے عقیدت محبت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے چندا کی مثالوں سے ان کے اپنے شخ سے عقیدت محبت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلیفہ مولوی محمد اشرف

كوث بلوچ منڈى بہاؤالدىن

#### همه جهت شخصیت

ماوا کتوبر کے شروع میں ایک دن اچا نک مجھے اپنے پیارے مجبوب آ قاومولا ہیر ومرشد کریم زیپ حجاد آستانہ عالیہ قادر پیغو ٹیہ در ہار کرمیہ منگانی شریف کے ذاتی وسخط مبارک کے ساتھ آئیک مبارک خط واصل حالات ہوا۔ اس خط میں میرے حضور پُرنورسیدی ومرشدی زیب سجادہ مجبوب مرشد کریم کیطر ف سے اس خواہش کا اظہار فر مایا گیا تھا کہ محتر م قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب کی شخصیت کے متعلق اپنی یادوں اور تا ترات کے متعلق تحریر کرکے ارسال فرما کیں تا کہ اُن کو زیارات ایران کی کاب میں محتر م شاد صاحب کی سوا نے حیات میں شامل کیا جائے۔

بلاشبہ میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام معزز ومحترم جناب پیرطریقت پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب کاظمی مشہدی قادری قابل احترام اور لائق صد تعظیم ہیں۔ میرے مرشد کریم کے آستانہ عالیہ قادر یہ کے سلسلہ کے اندراور تمام یاران طریقت کیلئے آپ کی ذات شریف کسی تعارف کی مختاج نہیں ۔ آپ جناب ہمہ جہت اور گونا گول خوریوں کے مالک ہیں۔

روحانی رشتہ قعلق سب سے جدااور بیاراہوتا ہے۔ قبلہ محتر م شاہ صاحب میرے اُن نہایت بی خوش انھیب اورصاحب عزت ہیں بھا کیول اور یاران طریقت میں ہمر فہرست ہیں جہنیں زندگی کے اوائل عرصہ میں ہی میرے حضور پر نور میر شریعت، پیر طریقت، سرایا ظہور حقیقت، عارف ربانی، مرعد حقانی، عاشق رمول بڑائی فی فعلب الاقطاب، خواجہ خواجہ گان، سیدی ومرشدی حضرت خواجہ پیر محد کرم سین حقی القادری فریب نواز قدس اللہ سر فالمعوی قبلہ تا ممنگانوی نوراللہ مرقد فی ذات بابرکات کی غلای ونوکری کا طوق (شرف بیعت) حاصل ہو گیا تھا۔ پھر جوانی میں ہی آپ کے اخلاس و مجت ،عشق و وجدان، ذوق وشوق اور طلب رضا جوئی کو دیکھتے ہوئے خرقہ خلافت سے بھی نواز دیا تھا۔ یہ عطا اور عنایت اپنے مرغد کریم الا کافی ہے آپ کی والہا شعبت، جنون کی حد تک عشق اور روحانی وابستگی کا منہ بولان شوت تھا۔ شریف پر روفق افروز سے تو قبلہ شاہ صاحب اس وقت ایک پھر میں اور پکھر سیاد و بلے پہلے جسم کے شریف پر روفق افروز سے تو قبلہ شاہ صاحب اس وقت ایک پھر میں اور پکھر سے اور پکھر سے دیا قروز ہو گور ہی سے شاہ مالک سے جب پیر بھا ٹیوں کی کوئی جماعت عرس مبارک پر حاضری کیلئے تشریف لاتی تو دُور ہی سے شاہ مالک کے جب بیر بھا ٹیوں کی کوئی جماعت عرس مبارک پر حاضری کیلئے تشریف لاتی تو دُور ہی سے شاہ مالک سے جب بیر بھا ٹیوں کی کوئی جماعت عرس مبارک پر حاضری کیلئے تشریف لاتی تو دُور ہی سے شاہ

صاحب بھی اُس جماعت میں شامل ہوجاتے اور اُن کے ساتھ مِل کر بڑے بی عاشقاندا نداز میں وجد کرتے ہوئے اپنے مرشد پاک کی ہارگاہ میں آ کرقدم ہوں ہوتے اور میرے حضور خوشی کا اظہار فرماتے ۔اُس دفت قبلہ شاہ صاحب کی کیفیت بھول شاعر یوں گئی۔

> ساقیا! بیر کیا پلا دیا تونے کہ پیتے پتے جلا دیا تونے ندائی خبر ہے نہ عالم کی است و بے خود بنا دیا تونے

محترم ومعزز قبله شاہ صاحب آج بھی اپنے ہیر کمال اور پیر خانہ ہے اس طرح عشق ومحبت سے روحانی قربتوں کا سفر طے کرتے جارہ ہیں۔ اپنے مرشد کریم کی رضا وخوشنووی کواپنے اللہ کی رضا مجھتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے اپناتن، من دھن، گھریار، عزت وآبرو، مال جان اپنے محبوب مرشد کریم ہی وار کی مطابقہ میں یاران طریقت کیلئے مشعل راو پر نجھا ور کر رکھا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی ذات ہمارے ہیر کے سلسلہ میں یاران طریقت کیلئے مشعل راو اور قاتل رشک ہے۔ جبح وشام دیمجوب کی راہوں پر آنا جانا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ (اللہ تعالی حضور غوث یا کی عضور شرت شخ عبدالقادر جبیا نی البغد اوی شاہؤ کے صدر نے اپنے مرحد کریم کا مزید مشتق وعرفان فیض واحسان اور رحمتوں کی بارش برسائے آبین )۔ صدر نے اپنے مرحد کریم کا مزید مشتق وعرفان فیضل واحسان اور رحمتوں کی بارش برسائے آبین )۔

فرمائے والے فرماتے ہیں جس میں یہ چار اوصاف اور خوبیاں پائی جا نمیں وہ بہت می خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اور عزت وشرف اور صد لائق تعظیم و محبت ہوتا ہے ۔ قبلہ شاہ صاحب ہے میری محبت و عقیدت کا بھی مرکز ومحور یکی اوصاف ہیں: (۱)۔ مستند بنیا دی وین کا فہم رکھنے والا ہو، (۲)۔ مستند بنیا دی وین کا فہم رکھنے والا ہو، (۲)۔ سید ہو، (۳)۔ خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیخوبیاں اور اوصاف محترم شاہ صاحب کوعطا کی ہیں۔

میرے ان محتر م و معز زقبلہ شاہ صاحب کی طبیعت بڑی انقلالی شم کی ہے۔ آپ اپنے پیر کمال مرشد کریم کے بڑے نئے نئے میے محب اور عاشق زار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں سے نواز اہے۔ آستانہ پاک کی خدمت اور نوکری کیلئے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کررکھی ہے۔ آپ اپنے پیر کامل مرشد کریم کے آستانہ عالیہ کے چاتے پھرتے سفیراور نمائندے ہیں۔ آپ کی بے شار خدمات ہیں۔ میرے نزد یک کسی درویش یا مرید کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اُسے اپنے پیر کامل کے ساتھ سیاحتی اللہ تعالی افغال وا حسان ہوتا ہے۔ اور اتناہی ابڑا مرتبہ عطاہ وہائے۔ جو جتنا بڑا خدمت گزار ہوتا ہے اس کی مختلیں برا تناہی اللہ تعالی کا فضل وا حسان ہوتا ہے۔ اور اتناہی بڑا مرتبہ عطاہ وتا ہے۔ سال جراعراس کی مختلیں ہوں ، میلا د نبوی سینی ہے سال ہور اعراس کی مختلیں ہوں ، میلا د نبوی سینی کی کی فضلیں ہوں ، حضور سیدی قبلہ عالم مظانوی بینین کی یا دوعظمت کے متعلق سیمینار کا انعقاد ہویا ویگر تظیمی واقعالی معاملات ہوں ہر جگد آپ سب سے پہلے اور آ کے نظر آئے۔ یکھیلے کئی سالوں سے آستانہ عالیہ قادر بید کے مرید بن اور عقیدت مندوں پر مشتل ایک تظیم آدر بیا آرگنا کر بیشن کے نام سے قائم کی گئی ہے۔ متفقہ طور پر اُس کے ناظم اعلی معمدوں پر مشتل ایک تظیم اعلی سے متاب کی اشاعت بھی قبلہ شاہ صاحب کی گرانی میں ہوچی ہے۔ آپ کی کان ہروقت اپنے مرشد کریم کی آ واز وَلر با کی جانب کے درست ہیں کہ کوئی فرمان آئے تو فوراً حاضر خدمت ہو جاول۔ بدلڈ سے آشنائی کے وہ جذب ہیں جے عطام ہوجا کیں بجروہ ہجوب کے نام پر مشتے کو ہی ترجیح و بتا ہو ہا کیں بجروہ ہجوب کے نام پر مشتے کو ہی ترجیح و بتا ہو اپنا مقصد حیات جمشا ہے۔ اپنے مجبوب کے علاوہ جب کوئی بھی مطلوب ندر ہے بلکہ اپنی ہی وہم ہوب میں گھر کردے تو تو پھر زندگی کو معراج حاصل ہوجا تیں بجروہ کے نام پر مشتے کو ہی ترجیح و بتا ہو کہ ہی مطلوب ندر ہے بلکہ اپنی ہی ہو ہی ہوب کے نام ہوجا تیں بھر میں مطلوب ندر ہے بلکہ اپنی ہی ہو ہی ہوب میں گھر کردے تو تو پھر زندگی کو معراج حاصل ہوجا تیں بھر میں مطلوب ندر ہے بلکہ اپنی ہی ہو ہی ہوب میں گھر کردے تو تو پھر زندگی کو معراج حاصل ہوجاتی ہے۔

میرے محترم قبلہ شاہ صاحب اپنے مرشد پاک اور مرشد خانے سے شدید عشق وجمجت رکھتے ہیں۔ مجا کدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے علاوہ بھی بے شارخو بیان اپنے اندر رکھتے ہیں۔ آپ نہایت ہی صارلح ، خدمت گزار ، مہمان نواز ، بخی ، دلیر ، بے باک ، قوت فیصلہ میں قوی بنہم وادراک میں زیرک جیسی کئی اوصاف کے مالک ہیں۔ آپ محدہ اور بہترین خصائل کے مالک ہیں۔

علاوہ ازیں آستانہ پاک کی مدام توکری وغلامی آپ کی گہری قبی محبت اور والبانہ عقیدت کا منہ بولنا شوت ہے۔ در ہارِ عالیہ شریف کا ایک ادفی نوکراورغلام ہونے کے ناطے کی وفعہ آستانہ پاک کے انتظامی یا تنظیمی معاملات پر ہماری رائے ایک دوسرے کے خلاف بھی رہی ہے گر چونکہ بیس قبلہ شاہ صاحب کی نیت اور مزائے کا شناسا ہوں اسلے میں جھتا ہوں کہ بعض اوقات انتھے اور نیک کا موں میں اختلاف رائے ہمی باعث رحمت ہوتی ہے۔ دوسری خدالگتی بات یہ ہے کہ میرے پیش نظراور ول و د مائ میں ہمیشدان کا صدق واخلاص اور وفاداری ہی رہی ہے اور میں جھتا ہوں قبلہ محترم شاہ صاحب کو بھی اللہ

تعالیٰ نے ایک وسیج اور محبت کرنے والا ول عطا کیا ہے۔اسلئے پیچنی کوئی بات ول میں نہیں رکھتے۔ جب بھی ملتے ہیں خلوش و پیارا ورمیر ومحبت سے ملتے ہیں۔

اختنام کرنے پراللہ بھانے تعالیٰ کی بارگاہِ عالیہ میں ایک و عااور ایک آرزوہے۔ و عاہے کہ قبلہ محترم شاہ صاحب کے ساتھ ہماری پر شکتیں ، پر قربتیں ، پر جبتیں اور پر مہر و و فاحضور پُر نور نبی کر بم رو ن ف الرجیم سرور کو نین تا جدار کا کنات ساتھ ہما تھا ہیں یا ک اور پیر کامل مرشد کر بم کے جوڑوں کے صدقے دونوں جباں میں ہمیشہ ہمیشہ قائم اور نصیب رہیں ۔ میرا اللہ آپ کے جے جذبوں اور حقیقی محبتوں کے صدقے بھوے حقیر پُر نقصیر کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے محبوب مرشد کر بیم کا دیوانہ ، سکد ا علامی و نوکری کا وافر جذبہ عطافر مائے ۔ آمین

ایک تمنا اور آرز و بیر ہے کہ اللہ کرے کہ قبلہ محتر م شاہ صاحب کی ذات اقدی میں جایا لی
کیفیت والاعضرا گر جمالی بن جائے تو مخدوم شاہ صاحب ایسے انمول جیرے بین کہ بین جنہیں قدرت
کی صَناعی بھی بھی بھی تر اشا کرتی ہے۔اللہ تبارک و تعالی محتر م شاہ صاحب کو صحت کا ملہ کے ساتھ محمر وراز عطا
فرمائے۔آ مین بجاوسید المرسین منافین

یک از خاک پائے سگانِ آستانہ عالیہ قادر بیکر میہ طاہر آباد منگانی شریف جھنگ ملک محدر بنواز قادری کراچی

#### فندم بوسى اول

حضور غریب نواز تا جدار ولایت منبع علم و تحکت عاشق رسول الثقلین منابق مضور خواجد پیر محد کرم حسین حنی القاوری مینید کے محبوب خلفاء میں جناب پیر طریقت سیدر فاقت علی شاہ مشہدی کاظمی تا دری بھی ہیں۔ شاہ صاحب سید زادے ہونے کے باوجود اپنے پیر دمر شد تا جدار منگانوی مینید کے ساتھ بے صاحب اور عقیدت اور بیر بھائیوں ہے بھی ساتھ بے حدمجت اور عقیدت کے ساتھ آپ کے صاحبز ادگان ہے بھی عقیدت اور بیر بھائیوں ہے بھی ہے پیاہ محبت فرماتے ہیں۔

قبلہ شاہ صاحب اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس فقیر پر تقصیر نے حضرت اجدار منگانی شریف کے صاحبر ادگان حضور پیر محد مظہر حسین حنی القاوری وامت بر کاتیم اور سائیں پیر محد طاہر حسین حنی القاوری مدخلہ العالی کو اپنے غریب خانہ پر 28 اپریل 2005 ، قدم رنجا فرمانے کی ورخواست کی تو حضور سائیں پیر محد مظہر حسین حنی القاوری وامت بر کاتیم اور پیر محد طاہر حسین حنی القاوری مدخلہ العالی نے ہماری وعوت کو قبول فرمایا۔ اسی موقع پر ایک عظیم الشان محفل میلا و صطفی سائی تھی کا انعقاد کیا مدخلہ العالی نے ہماری وعوت کو قبول فرمایا۔ اسی موقع پر ایک عظیم الشان محفل میلا و صطفی سائی کی کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں ویر طریقت حضور سیدر فافت علی شاہ صاحب کو بھی درخواست کی تو آپ نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ وراولینڈی سے فیصل آبا وتشریف لائے۔

فقیر پرتقصیر نے عقیدت ہے استقبال کیا۔ حسن اتفاق ہے حضور صاحبز ادگان محفل میلاد میں تشریف فرمانتے فرمانات کے بعد عرض کی حضور لگرغو ثیر تیار ہے تو شاہ صاحب نے فرمانال ساتھ معاطعے میں میں بہت ہے صبر انہوں ۔ جب تک شیخ طریقت کی قدم ہوی نہ کرلوں گا ۔ لنگر شریف کیوکر کھاؤں ۔ والسلام

مولا ناحافظ علی محد سیالوی قادری خادم در بارعالیه منگانی شریف ضلع جھنگ

## جناب افتخارا حمزحا فيظ قاوري صاحب

آپ نے قبلہ شاہ صاحب کے متعلق جانٹا جا ہا ہے۔ قبلہ سیدر فاقت علی شاہ صاحب میرے پیر بھائی ، بہترین دوست اور خلص انسان میں ۔ آستانہ سے عقیدت ومحبت اور ان کی خدمات روز روشن کی طرح واضح بین ۔ میرے والد صاحب لالہ محمد اطیف قاور کی قبلہ شاہ صاحب کے ہمراز دوست اور ساتھی تھے۔ اور قبلہ شاہ صاحب کے والد سیدا صغر علی شاہ صاحب میرے بڑے مہر بان تھے۔

حضور سائیں کے تھم کے مطابق میں قبلہ شاہ صاحب کوراولینڈی لایا، میں اس وقت واپڈا اسلام آباد میں ماازم تھا۔ قبلہ شاہ صاحب کے اوجی ڈی تی ایل میں کھرتی ہونے کے بعد جب میں پہلی باردر بارشریف پر گیا تو میرے حضور سائیں پیرٹھر کرم حسین حنی القاوری جیستے بہت خوش ہوئے اور فرمایا اس کام کی وجہ سے میں آپ پردونوں جہانوں میں خوش ہوگیا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ گاؤں کی وجہ سے میں آب پردونوں جہانوں میں خوش ہوگیا ہوں۔ میں منت کر ارا۔ بیا یک کمی واستان ہے۔ مختصراً میں کھی القاور کی تو ہوں آب کے ساتھ گاؤں کی میں وقت گر ارا۔ بیا یک کمی واستان ہے۔ مختصراً میں کھی القادی ہوگیا ہوں آب کی کتاب کھوڈ الوں۔

میرے حضور کا خلیفہ اور منظورِ نظر غلام ہے
ایک بہت بی اچھا اقدام ہے
لیکن ہوتا سائیں وَل وھیان ہے
وہ تو ایک فقر کا نشان ہے
نہ ہویا وہ پریشان ہے
ساڈی تو وہ جند جان ہے
ہر کوئی شرتا انہیں سلام ہے
ہر کوئی شرتا انہیں سلام ہے
ہر کوئی شرتا انہیں سلام ہے

سید رفاقت علی شاہ جس کا نام ہے
ان کی سوائے حیات لکھی جانا
قبلہ شاہ صاحب رہنے پنڈی میں ہیں
لوگوں کے ساتھ ہے پناہ محبت
جس حال میں بھی انہیں دیکھا
رہے وہ سدا سلامت
پیر بھائیوں میں بہت ہی مقبول
کینے کو تو بہت کچھ ہے لالہ اقبال

لاله محمدا قبال قادري (سرگودها)

# پیر بھائی حضرات

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# محترمي ومكري جناب افتخار احمرحا فظ قادري صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدويركانة!

میرے پیرومرشد کے آسٹانے ہے اگر کسی کتے کی بھی نسبت ہوجائے تواس کا مقام بیان کرنا بھی ناممکن ہے اور بیتو بیرسیدر فافت علی شاوصاحب ہیں جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ قبلد شاہ صاحب کا مقام تو میراما لک ہی جانتا ہے۔ ایساسیدنہ بھی ان گنہگار آئکھوں نے ویکھا ہے نہ بھی دیکھیں گی کیونکہ شاہ صاحب کی نسبت ملنے کے باعث آئکھوں اور دل کوئسی اور کی حاجت ہی نہیں رہی۔

مجھ ناچیز کو اپنے شخ کے آستانے کے جو بھی تھوڑے بہت آ داب آتے ہیں وہ سب شاہ صاحب کی نسبت سے بی آتے ہیں۔میرے حضور بیر تھرمظہر حسین جب بھی میرے چھوٹے سے غریب خانے میں تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب کی نسبت اور محنت کا کرم ہے۔

میں نے تقریباً 25 بری PTC میں ملازمت کی اوراس 25 سال کے عرصے ہیں تھوڑا بہت ٹائم شاہ صاحب کے ساتھ گزارنے کا شرف بھی جھونا چیز کونصیب ہوا۔

ضمیر حسین کھوڈ ہے، چکوال

# جناب ِمحترم ومكرم افتخارا حمد حافظ قاورى صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركارته!

1979 م کو جب میں حضور پر نورسائیں پیر محد کرم حسین میں ہے۔ کا مرید ہوا تو آمھویں جماعت کا طالبعثم تھا۔ قبلہ شاہ صاحب اس وقت نوجوان تھے۔ در بارشریف پر ننگے پاؤں آتے اورلنگر شریف کا ہر کام کرتے ۔ کوئی مہمان آجا تا تو اس کی بھی آؤ بھگت کرتے ۔ جب قبلہ عالم میں ہے پاس بیٹھتے تو حضور کا چیرہ مقدس ہوتا اور آپ کی آئی تھیں بیک بھی نہیں جھیکی تھیں ۔

حضور کی طبیعت ناساز ہوتی تو ساری رات جاگتے۔ دعوتوں پرحضور آپ کوساتھ لے جاتے ۔ ۔ آپ اپنے آتا کی ہرضرورت کا خیال رکھتے۔ دوائی کا وقت ہے یا عسل فرمانا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے وقت ہے وقت سے پہلے حاضر کر دیتے ۔ قبلہ عالم ہمیں یہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ شاہ صاحب ہمیں یہ چیز جا ہے۔

1990ء کومیری نوکری شفاخانہ حیوانات منگوال تخصیل وضلع چکوال میں گئی تو قبلہ عالم میں ہوتاتیا نے جھے شاہ صاحب کااڈر ایس لکھ کر دیااور فر مایا کوئی مشکل پیش آئے توان کے پاس چلے جانا۔1991ء میں جب حضور قبلہ عالم میں ہیں کاوصال ہوا تو میں بہت پریشان رہنے لگا۔

ایک دِن میں چکوال ہے سیدھا در بارشریف پرآیا۔موٹر وے ابھی نہیں بی تھی ۔حضور پرٹور سائیں مظہر حسین نے فرمایا کہ چکوال کا سفر تو بہت مشکل ہے۔ ہمیں ملنا ہوتو پنڈی چلے جایا کرو۔ رفاقت کے پاس ادھر ہم خود بیٹھے ہیں۔

چکوال میں ایک گاؤں کھودے میں شاہ صاحب گیارھویں شریف کے فتم شریف پرآتے تھے۔ بھائی شمیر حسین نے میرا تعارف کروایا۔ شمیر حسین کے گھر ہی قبلہ شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ پہلے میں انہیں دور دورے دیکھتا تھالیکن ان کے جلال کی وجہ سے نز دیکے نہیں جاتا تھا۔ نز دیک آنے پر پیۃ چلاکہ آپ بہت ہی زم دل اور بہت محبت کرنے والے ہیں خاص کر پیر بھائیوں کے ان کے دروازے ہر وقت کھے ہیں۔ سی بھی پیر بھائی کو پنڈی میں کوئی کام ہو یا کوئی بیار ہوعلاج کیلئے آئے تو قبلہ شاہ صاحب ان کی ہرضرورت پوری کرتے ہیں۔خوداور بچے بے شک روکھی سوکھی کھالیس لیکن پیر بھائیوں کے ان کے الئے اچھا کھاٹا بنواتے ہیں۔میری بیوی اس بات کی چشم دیدگواہ ہے کہ تی دفعہ ایسا ہوا گھر میں کوئی اچھی چیز بچی ہو یا بچول نے فرمائش کر کے متلوائی ہواو پر سے بیر بھائی آجا کیں تو وہ انہیں ہوا گھر میں کوئی اچھی چیز بچی ہو یا بچول نے فرمائش کر کے متلوائی ہواو پر سے بیر بھائی آجا کیں تو وہ انہیں ہوا گھر میں کوئی اور گھر والوں نے چشنی اورا چارسے کھاٹا کھالیا۔

عرس کے موقع پر یاویسے بھی کسی پیر بھائی کے پاس پینے نہیں ہوتے اور وہ در بارشریف پر جانا چاہتا ہوتو شاہ صاحب اپنے پاس ہے اے کراریو ہے دیتے۔ اپنے پیرخانے پرتو وہ اپناتن من دھن سب کچھاٹانے کے لیے ہروقت تیار دہتے ہیں اور ان کے پیرنے بھی ان کو بہت ثو از اہے۔

قبلہ عالم میں ہے۔ اور بھی بہت سارے خلفاء ہیں لیکن جوعز ت اور وقارشاہ صاحب کوملاہ کسی اور کونہیں ملا لیکن قبلہ شاہ صاحب نے بھٹی اپنے سیدیا خلیفہ ہوئے پر ناز نہیں کیا۔ جب تک آپ کے گھر والے بنڈی نہیں آئے تھے شاہ صاحب ہیر بھائیوں کیلئے کھا ناخودینا تے تھے۔

میں کئی دفعہ ان سے ملنے گیا تو آپ ہانڈی بنارے ہوتے یا برتن دھورہے ہوتے۔ ان کی دوتی اور دشمنی اپنے پیر کیلئے ہے۔ جوان کے بیر سے محبت کرتا ہے اس پر اپناسب کچھ لٹانے کیلئے تیار رہتے ہیں اور جوعد اوت رکھتا ہے اس کود کھی جم نہیں سکتے۔

میراان کے ساتھ گزراہوا ایک ایک لھے میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ جون1994ء سے نومبر 1995ء تک میری شخواہ بندر ہی ۔ قبلہ شاہ صاحب بار بار یو چھتے کسی چیز کی ضرورت ہوتو بلا جھجک بتانا۔ اُنہوں نے مال باپ سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا۔

سیالکوٹ میں طارق نام کا پیر بھائی رہتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے سائیس حضور پرنور پیر محمد طاہر حسین صاحب ہے عرض کی کہآ ہے میری دعوت پرمیرے گھرتشر ایف لائیس۔ آپ نے فر مایار فاقت شاہ صاحب کو لیے جاؤ۔ اس نے آگر شاہ صاحب کوسائیس حضور پرنور کا پیغام دیا تو آپ نے فر مایا سر آئلھوں پر۔ قبلہ شاہ صاحب شوگر کے مریض ہیں۔طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے۔لیکن اگر پیرخانے سے
کوئی آ جائے یاسا کمیں حضورخود آ جا تمیں تو قبلہ شاہ صاحب کو بیماری وغیرہ بھول جاتی ہے۔جوانوں کی
طرح دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں۔سائیں حضوراگران کے ڈسہکوئی کام لگادیں تو دن رات ایک کردیے
ہیں۔جب تک وہ کام نہ ہوچین نے ہیں جیٹیں جیٹے۔

ڈھوک نکہ کیبیٹن نواب صاحب کے گھر ہرسال قبلہ عالم منگا نوی ہمیانہ کا عرب لگتا ہے۔ بہت خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر جمعہ کو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ہر ماہ گیار ہویں شریف کا ختم ہوتا ہے۔

در بارشریف پر دونول عرس باک سے ہفتہ دس دِن پہلے دس بار ہ لڑکے در بارشریف پر آگر کام کرتے ہیں۔ یہ سب قبلہ شاہ صاحب پر اپنے پیر کا فیضانِ نظر ہے کیکن شاہ صاحب نے بھی انخرنہیں کیا۔

دنیاداری میں بڑے عہدوں کو خاطر میں نہیں لاتے ۔لیکن اگر کوئی درویش ان کے پاس آجائے تو سرایا نیاز بن جاتے ہیں۔انہوں نے امیر غریب میں بھی فرق نہیں کیا۔جوبھی مہمان آئے اس کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا نا کھاتے ہیں ۔محترم شاہ صاحب بہت ہی کھلے اور صاف دل کے مالک ہیں۔ان میں اپنے مرشد یاک کی جھلک نظر آتی ہے۔

میرے اوپران کی جومبر ہانیاں ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تکھنے بیٹھوں تو مجھی ختم نہیں ہوں گی۔ بس دعا بیہ ہے کہ اللہ تعالی مرشد پاک کے صدقے آپ کا سامیہ بھارے سروں پرسلامت رہے ۔ آمین ثم آمین

ذا كترهجمه ثواز فادري جھنگ

### مرد درویش و فقیر

عقل سے ذات، ماورا اُس کی کیا تھے گا قلم ثناء اُس کی درے ذرے کا دائمی حاکم آگ ، مٹی ، بین ، گھٹا اُس کی درے ذرے کا دائمی حاکم آگ ، مٹی ، بین ، گھٹا اُس کی جناب! میرے پیرومرشد جناب پیرمحد مظہر حسین حنفی القادری کے تحکم کی تقبیل کرنی ہے۔

مجھے اس کی ابتدااورا ختیام کی کوئی مجھیس غلطی گستاخی کی پیکٹی معافی کے ساتھ عرض ہے۔

1986 و کی بات ہے حضور قبلہ پیر محد کرم حسین حنی القادری منگانوی سرکار میں ہے۔ بندہ کو ارشاد فر مایا کہ دراولپنڈی میں ہماراا کیک درولیش ہے ان سے ملا کرو۔ حضور نے قبلہ شاہ صاحب کا نام بتایا اور ٹیلیفون نمبر بھی دیا۔ میری ملازمت آری کی تھی اور میری یونٹ چراٹ (پیٹاور) میں تھی۔

میں درویشی میں نو وارد نظا اور انہی تک ہول حضور قبلہ عالم منگا ٹوی سرکار ٹینے کے ہاتھ مبارک پرشرف بیعت حاصل کرنے کے بعد بوئٹ یا گھر میں ول نہ لگتا تھا۔ چھٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ جو معمولی وفت ماتا تو در ہارشریف کی طرف چلا پڑتا۔ ٹیلیفون کی سبولت تھی نہیں۔ ور ہارشریف پہنے کرمعلوم ہوتا کہ جضور کہاں ہیں؟

میرے حضور قبلہ عالم منگانوی سرکار بھینیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسئلہ عرض کرنے کی ضروت ہیں حاضر ہوکر مسئلہ عرض کرنے کی ضرورت کبھی پیٹر نہیں آئی۔آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ باتوں باتوں میں مسئلہ حل فرمادیتے۔
اب محسول ہوتا ہے کہ حضور نے میری بیاس نزدیک سے بجھانے کیلئے مجھے قبلہ رفافت علی شاہ صاحب کا آرشا دفر مایا تھا۔

آرمی ہے ٹیلیفون کی سیولت محدودتھی۔ شاہ صاحب سے بات ہوتی تو ہڑا سکون ملتا۔ وقت بل جاتا تو حاضر خدمت ہوجا تا۔ ہڑی شفقت ، مہر ہانی ، خلوص ، بیار و محبت فرماتے ۔ گویا کہ شاہ صاحب حضور منگا نوی سرکار میں یہ کا چشمہ رشد و ہدایت ہیں۔

حالات وواقعات کی روشی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ راولپنڈی قبلہ پیررفافت علی شاوصاحب کی ولایت ہے کہ راولپنڈی قبلہ پیررفافت علی شاوصاحب کی ولایت ہے کیونکہ آپ کی رہائش گا 725-کا واقع ڈھوک کشمیریاں ایک گنگرشریف تھی۔ یہ ولایت ہے دولوں رہنا ہیڈی آنے والا ہر درولیش یہاں قیام وطعام کی سہولت سے آراستہ ہوتا کسی نے دِنوں رہنا

ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ۔ کسی نے مہینوں رہنا ہے تو مسئلہ نہیں ۔ کسی نے سالوں رہنا ہے تو مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی واتی مسئلہ لے کرشاہ صاحب کے پاس آیا ہے تو شاہ صاحب اپنی پوری کوشش صرف فرماتے ہیں۔ قبلہ عالم منگا نوی سرکار ہمینیہ کی ظر کرم ہے وہ مسئلہ حل ہوجاتا ہے۔

صوبیدارمنظور حسین را بی واه کینٹ ،راولینڈی للشن قادريه كے مهكتے چول جناب افتقارا حمر حافظ قادري صاحب! السلام عليكم ورحمة الله و بركامة !

فنائے محبب شیخ جناب سیدرفافت علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے احساسات اور خیالات کے بارے میں آپ نے احساسات اور خیالات کے بارے میں پوچھا ہے۔ شاہ صاحب کے بارے میں پچھکھنا سورج کوچرائ و کھانے کے متراوف ہے۔ متراوف ہے۔ متراوف ہے۔ متراوف ہے۔

سیدرفافت علی شاہ صاحب سے پہلی ملا قات 1985ء میں OGDC کے میڈیکل سینٹر اسلام آباد میں ہوئی ڈسینسر حضرات کے انٹرولیو ہور ہے تھے۔ میں بھی اُس کمرے کے اندر تھا۔ جب انظر ویوشتم ہوئے تو لڑکول نے مجھ سے پوچھائٹر ہمارا کیا بنا؟ میں نے مذاقاً کہا آپ سب پاس ہیں مگر یہ مولوی صاحب نہیں (شاہ صاحب نے چارکونوں والی ٹوپی اُس وقت بھی پہنی ہوئی تھی)

شاہ صاحب میرے قریب ہوئے اور کہنے گھے نوکری کسی کے باپ نے نہیں وینی میرے پیر نے دین ہے۔ بابوجی بیلوگئیں آئیں گے مگر میں سب سے پہلے آؤں گا۔ دیکھ لیس گے بار میں نے کہا۔ ایک بادہ ماہ کے بعد شاہ صاحب میڈ یکل سنٹر میں آئے ملے اور کہنے گئے اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرواؤ۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور شاہ صاحب کو بھرتی کر لیا گیا۔ جب انہوں نے ملاقات کرواؤ۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور شاہ صاحب کو بھرتی کر لیا گیا۔ جب انہوں نے دی ڈیوٹی جائن کی تو کہنے میں آگیا ہوں۔ باتی ابھی کوئی نہیں آیا۔ بینوکری میرے پیرسا کمیں نے دی

ڈیوٹی جائن کرنے کے بعد پچھ مہینوں بعد غالبًا اکتوبر والاعرس شریف آگیا تو شاہ صاحب نے چھٹی کی درخواست دی لکھا تھا''عرس شریف پر جانا ہے' جب میں نے وہ درخواست اپنا انچارج کو دی تو وہ جُرٹ کے اٹھا کہے لگا وارث صاحب عرس پر جانا شرک ہے ، گناہ ہے ، فضول خرچی ہے ۔ رفافت کو کہو میں عرس کیلئے چھٹی نہیں دونگا۔ کوئی اور وجہ لکھے۔ (ڈاکٹر صاحب و یو بندی اور غیر مقلد تھے )۔ میں چونکہ خوداس وقت چشتی سلسلے میں مرید تھا۔ مجھے بڑا دکھ لگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت سمجھا یا مگروہ نہ مانا۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب کو بہت سمجھا یا مگروہ نہ مانا۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب کو بہت سمجھا یا مگروہ نہ مانا۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب کوصورت حال بنائی تو وہ کہنے گے وارث صاحب جس پیر نے مجھے نوکری مانا۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب کو سورت حال بنائی تو وہ کہنے گے وارث صاحب جس پیر نے مجھے نوکری میں اپنے بیرد یاں جُنیاں تو وارد یاں گا۔ میں تے دی۔ یہ سے اس کے عرس شریف کوئیس تجھوڑ سکتا الی تو کری میں اپنے بیرد یاں جُنیاں تو وارد یاں گا۔ میں تے

ھلے جانا ہے بھٹی ویٹی ہے یا تہیں ویٹی آپ کی اور ڈاکٹر کی مرضی ۔ اُس کو بتا وہ جا کے۔ ہیں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کر بتا ویا کہ جناب وہ عرس شریف کے علاوہ کوئی وجہ نہیں لکھنا جا بتا اور کہتا ہے ہیں نے بغیر چھٹی کے بی ہے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے گئے اُس کو کہونو کری ہے استعفیٰ وے وے اور چلا جائے۔ جب یہ باتیں ہیں نے شاہ صاحب کو بتا تھیں تو انہوں نے غصے سے کہا سود فعد استعفیٰ دو نگا۔ اپنی تو کری اسے یہ باتیں ہیں جانا ہے اور کا جا دی کو کری گا کے انہوں نے غصے سے کہا سود فعد استعفیٰ دو نگا۔ اپنی تو کری اسے یہ باس رکھو ہیں کل چلا جا دُن گا۔

میں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کر بتایا کہ رفاقت نے استعفل وے دیا ہے اور وہ چیا جائے گا۔ مہر بانی کریں اور اُس کو 2 دِن کی چھٹی دے دیں۔ پہلے ہی بیزی مشکل سے ایک احجھا بندہ ملا ہے۔ ڈ اکٹر صاحب مان گئے اور شاہ صاحب عرس شریف پر چلے گئے۔

کیلی بارشاہ صاحب کی ملاقات میرے پیرسیدر فیق شاہ صاحب پیشتی ہے ہوئی تورات کو پیر صاحب پیشتی ہے ہوئی تورات کو پیر صاحب کہنے گئے وارث بیٹا پیرہ فاقت شاہ ہمیں جھے ہے چین کرلے جائے گا۔ بیس نے کہا حضور کیوں؟ کہنے گئے شایداللہ کی مرضی ایسے ہی ہے رئیس جناب بینا ممکن ہے مگروہ ہوا جہ کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔
شاہ صاحب کی محبت اور ول جوئی اور شفقت اتنی ہوگئی کہ ایک ون بیس اور میری بیوی منگانی شریف ہوا تو شاصل ہوا تو شریف کے سفرے لئے تیار ہوگئے۔ جسک شریف قبلہ عالم بیسید کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہوا تو دیا بھی بدل گئی (وہ ایک الگ موضوع ہے)۔ جو رکی 1988ء کو بیس قبلہ عالم جیسید کی غلام بین آگیا اسلام آباور اولینڈی بیس ہم میاں بیوی بہنے حضور سائیں یاک جیسید کے غلام بے نتھے۔

چنتی ہے قاوری بنانے میں سارا کمال شاہ صاحب کا بیصرف اُ کئی ہے پناہ شفقت اور خصوصی مہر بانیوں کا صلہ ہے کہ میرا تقریباً سارا خاندان مجمعہ سسرال والوں کے حضور سائمیں قبلہ عالم منیکی کاغلام ہے۔ منیکی کاغلام ہے۔

مرعد کامل کے غلاموں ہے مجبت کرنا بھی کوئی اُن سے سیکھے۔ بیر کے غلام تو غلام عام شخص بھی ملتا ہے تو گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اُسکی مثال خود حافظ افتخار قادری صاحب آپ ہیں۔ ڈسپنسری میں مرہم پٹی کروانے والا آ دمی ساری زندگی دوسرے ملازم کے پاس نہیں جاتا۔ بچے کہتے ہیں کہ انگل شاہ صاحب سے ٹیکد گلوا کمیں گے کیونکہ در ذہین ہوتا۔

میں جہلم کے پاس فیلڈ میں تھا کہ میراایک بہت اچھاروحانی دوست ایک دن کہنے لگا جناب وُعافر ما کمیں اللّٰہ مجھے بیٹا عطا کردے۔اُس وفت اُس کی عمر 56 سال تھی۔ میں نے کہا مجھے اپنی اوقات کا پینڈ ہے ۔الہٰداکسی اور در پر جاؤ۔ قادر یوں کے ذرکا تو کتا بھی مان نہیں پھر سے نجوی ۔ میں نے کہا میرے شاہ صاحب ہیں اُن سے گزارش کروں گا۔ مان گیالیکن کہنے لگاد کچھوں گا۔

ایک دن سیر کے دوران کینے لگا جناب آپ کے مرشد کریم کا کیانام ہے۔ میں نے نام بتایا تو کہنے لگا آپ کو اس مرشد کریم کی قسم صرف یہ کہددہ کہ اللہ اس کو بیٹے سے نواز دے۔ میں نے دوست کا ول رکھنے کیلئے کہددیا کہ اللہ اس کوخوبصورت اور خوب سیرت بیٹے سے نواز دے۔

ا گلے دِن جَہلم ہےراولپنڈی شاہ صاحب کو طفے مکان نمبر256-DK ہے آئی تو شاہ صاحب کو طفے مکان نمبر256-DK ہے آئی تو شاہ صاحب اندر سے کہنے گئے تہیں نوکری کے لیے جہلم بھیجا ہے لوگوں کو بیٹے دینے کے لیے نہیں ۔ شرم کرو۔ کہنے لگے اُس کو بیٹا تومِل جائے گا بیوی کا پیوٹبیں ۔ اللّٰہ نے آسے بیٹے سے نواز ااور بیوی فوت ہو گئی۔ آج وہ لڑکا 22,23 سال کا ہے۔

حضرت قبلہ بابوجی مُن اللہ گوار ہ شریف والوں کا مرید میرا دوست تھا۔ درو دِتائ کا عامل کی عمر میں ایک دن میرے دفتر آیا اور کہنے لگا جناب اولاد کی خواہش ہے۔ میں نے کہاوہ ساتھ والے کمرے میں میرے بیرر فاقت شاہ بیٹھے ہیں۔ اُن سے جا کرگز ارش کرو۔ وہ گیا اور سوال کیا۔ کہنے گئے کس نے بیٹیجا ہے۔ وارث قادر کی شاہ بیٹھے ہیں۔ اُن سے جا کرگز ارش کرو۔ وہ گیا اور سوال کیا۔ کہنے گئے کس نے بیٹیجا ہے۔ وارث قادر کی نے اُس نے کہا۔ بولے وہ بیوقوف ہے۔ 60 سال کی عمر میں اولا دبیدائیس ہوتی میڈ یکل سائنس کہتی ہے۔ وہ رُر اسا منہ بنا کر واپس میرے پاس آیا۔ کہنے لگا شاہ صاحب کہتے ہیں بیکھٹیس ہوسکتا۔ میں نے کہا وُرویش ہے بیٹر تے ہوما تھے کا طریقہ نیس آتا۔ آؤ میرے بیچھے۔ شاہ صاحب کے کمرے کا درواز ہ کھول کر ہاتھ جو رُکر کھڑ ا ہوگیا۔ جناب بنے اور کہنے گئے خیر ہے؟ میں نے کہا ایک سوال ہے۔ پوچھو جناب نے کہا۔ میں نے کہا آپ کے نانا پاک والی نے کہا۔ میں نے کہا۔ میں نے کہا اول کین گیا ہول کو فالی جھولی واپس کیا ہے؟ نہیں جناب نے کہا۔ میں نے کہا۔ میں نے کہا سوالی میں لے کرآیا ہوں۔ خواہی میں جانا جاہے۔

حافظ صاحب! شاہ صاحب کا جورنگ میں نے دیکھا وہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے

بھائی اندرآ جاؤ۔ سوالی سے کہا چندرون بعدآ نا۔ وہ آیا تو اُس کو پانی کی بوتل عطا کی اور کہا میاں بیوی نماز

کے بعد پیا کرو۔ اللہ اور میراسائیں بیٹا وے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ پیدا ہوئے تک کسی کو خرنہیں ہونی
چاہیے۔ وہ میرا دوست بولا جناب ٹھیک ہے ۔ میں بولنے لگا تو جناب نے منع فرمادیا۔ ایک ماہ بعد مائی
صاحبہ حاملہ ہو گئیں۔ جب حمل تین ماہ کا ہوا تو خوش ہے اپنے کسی عزیز کو بتا بیٹھیں۔ شرط ٹوٹ گئی اور پچ
ضائع ہو گیا۔ دوست بہت پریشان ہوا۔ جھے ملا اور رونے لگا۔ اور کہنے لگا میری بیوی ہے غلطی ہوگئی ہو وہا رہ میر بانی کریں۔ میں نے کہا مولوی نکلے ہو۔ اگر ڈرویش ہوتے تو کہتے جناب سارے جہان کو
متاؤں گا تو پھر کھی شہوتا۔ اب جاؤ

میری بیوی زیگی کے سلسلے میں ہپتال داخل تھی۔رات ایک بیجے میں اور میری بہن ہاہر لان
میں پریٹان بیٹھے تھے کہ شاہ صاحب گل رعنا ہپتال جو کہ چاندنی چوک کے پاس تھارات سواا لیک بیج
پہنچے۔ میں دیکھ کر جیران ہواتو کہنے لگے جناب اللہ نے جمیں ایک بھانجارات دو بیج عطا کر تا ہے۔ اُس
کی پیٹھی مبارک باد دینے آیا ہوں۔ اس لیے بیٹا مبارک ہو۔ میں نے خوش ہو کر کہا جناب خیر مبارک ۔
پھر مالک کریم نے تھیک رات 2 ہے ہم کو بیٹا عطا کیا جواب میٹرک میں پڑھتا ہے۔
جناب کے شف کا بیاد فی ساکمال ہے۔ اب کے حالات دیکھ کر صرف بیر ہی کہ سکتا ہوں
جناب کے شف کا بیاد فی ساکمال ہے۔ اب کے حالات دیکھ کر صرف بیر ہی کہ سکتا ہوں
جوم کیوں زیادہ ہے ہے خانے میں

فقط یہ بات کہ پیر مغال ہے مردِ فلیق

والسلام وارث على قادرى

### متحرک و فعال شخصیت

کسی عام شخص کے بارے میں کیچھ لکھنا آسان کام نہیں ہوتا تو جناب سیدر فاقت علی شاہ قادری جیسی عظیم شخصیت کے متعلق کچھ لکھنا نہایت مشکل اور کٹھن کام ہے کیونکہ قدم پر بے اولی کا شائنہ ہوتا ہے۔

حضور قبلہ و کعبہ جناب پیر تھر مظہر حسین صاحب کے تھم ہے انکار کی جرائت نہ پاکر چند سطور تکھنے کی جسارت کرر ہا ہوں۔ سیدر فافت علی شاہ صاحب حضور قبلہ عالم منگانوی جیئیہ کے خلیفۂ خاص بین۔ آستانہ عالم منگانوی جیئیہ کے خلیفۂ خاص بین۔ آستانہ عالیہ سے الفت ، محبت وعقیدت آپ کی رگوں میں اسی ہوئی ہے۔ بندہ جب ابتداء میں عرب کے موقع پر در بار شریف پر حاضر ہوتا تو انتظام والصرام کے حوالے ہے آپ کی شخصیت کو بے حدمتحرک و فعال و یکھا۔

پیران عظام کی خدمت ،گنگر خانے کا انتظام ،مہمانوں کی خاطر تواضع ، رسالہ آئینہ کرم کی ترتیب و عظام کی خدمت ،گنگر خانے کا انتظام ،مہمانوں کی خاطر تواضع ، رسالہ آئینہ کرم کی ترتیب و عظیم ، قاور بیآ رگنا مُزیشن کے ممبران کی رہنمائی غرض ہرمقام پر آپ کی خدمات قابل و کر ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آستانہ پاک کے تمام امور وفر اکٹن انہیں کے ذمہ ہیں اور ووا پنی و مہداری بطریق احسن بھارے ہیں۔

آپ کے طریق عبادت دریاضت سے متعلق حضور قبلہ پیر تھد طاہر حسین صاحب سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر سیدر فافت علی شاہ گوشئہ عبادت سے باہر مسجد میں با قاعدہ آنا جانار کھے تو ایک روز پورااسلام آباد اس کا مرید ہموجائے۔ مزید فرمایا تہیں مریدوں کے ساتھ بے حد ہمدردی ہے۔ کوئی مرید پریشانی یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوجائے تو جب تک تکلیف دور نہ ہوجائے انہیں چین نہیں آتا۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ ان بزرگ ہستیوں کا سابیہ جارے سروں پر بھیشہ قائم رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین

مشاق احمد قادری شورکوٹ

# محتر می مکرمی جناب افتخارا حمد حافظ قا دری صاحب السلام علیکم ورحمة الله و بر کامة!

سب سے پہلے میں آپ کو قبلہ سید رفاقت علی شاہ صاحب کے دورہ ایران اور مختصر سوائح حیات قلمبند کرنے کی کاوش پرمبار کباد دیتا ہوں اور دلی مسرت ہے کہ کی شخص کی زندگی میں بھی اس کی خدمات اور تکبنوں کا اعتراف کیا جارہا ہے۔ میں قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے بارے اپنے مشاہدات اور تا ترات قلمبند کرنے کی کوشش کروں گا۔

آستان عالیہ مزگانی شریف پرمیرا آنا جانا تو بچین بی سے ہے۔اس وقت سے قبلہ شاہ صاحب کو دیکھتے آرہے ہیں لیکن 1996ء ہیں جب ہیں مرید ہواتو در بارشریف پر کشرت ہے آنا جانا شروع ہوگیا۔خاص طور برعوں پاک کی محافل ہیں تو آج تک غیر حاضری نہیں ہوئی۔تواس پندرہ سالہ عرصہ ہیں در بارشریف کے ہرکام ہیں قبلہ پیرسیدرفاقت ملی شاہ صاحب کوصف اوّل میں نمایاں حیثیت ہو ہے ہی دیکھا ہے۔در بارشریف کے ہرکام ہیں قبلہ پیرسیدرفاقت ملی شاہ صاحب کو دیکھا تو یا دُن میں جوتانہیں اور سے بی دیکھا ہے۔در بارشریف پرجاتا تو عرس کے موقع پرشاہ صاحب کو دیکھا تو یا دُن میں جوتانہیں اور سے بی دیکھا ہے۔در بارشریف پرجاتا تو عرس کے موقع پرشاہ صاحب کو دیکھا تو یا دُن میں جوتانہیں اور سے بی دیکھا تو یا در ایستانہ پر اپنی ذات اور بیری کو بھول جائے اور ایستے ہیرکا خادم وغلام نظر آئے اور جواس دی ہوئی نعمت کی پیچان دفیدر ہو۔

قبلہ سیدرفافت کی شاہ صاحب کی اپنے ہیروم رشد کے آستانہ سے محبت وعقیدت صحابہ شائیۃ کے دور کی یاد دالاتی ہے۔ آپ کی خدمات ہے مثال ہیں جن کو بھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ میں میر برطا کہوں گا کہ میر سے اندراور میر سے جیسے کئی اور نوجوان ہیر بھائیوں میں پیرخانہ سے محبت اور خدمت کا شوق اور جذبہ قبلہ شاہ صاحب کی خدمات اور عقیدت و محبت دکھ کر بی بیدا ہوا ہے۔ میں اکثر اپنے عشق و محبت اور را بنمائی کے لئے راولینڈی شاہ صاحب کی خدمت میں ماہانہ گیار ہوییں شریف کی محفل میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ وہاں بھی انہیں اپنے ہیر ومرشد اور آستانہ کی بڑے ذوق وشوق سے تروی و تبلیغ کرتے دیکھا ہے۔ محافل کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نہیں رکھتے۔ تاریخی سیمینار حضور قبلہ کرتے دیکھا ہے۔ محافل کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نہیں رکھتے۔ تاریخی سیمینار حضور قبلہ عالم منگانوی ڈوائٹ بھی انہی کا طرۂ انتیاز ہے۔ اس کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نہیں رکھتے۔ تاریخی سیمینار حضور قبلہ عالم منگانوی ڈوائٹ کی انہی کا طرۂ انتیاز ہے۔ اس کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نہیں رکھتے۔ تاریخی سیمینار حضور قبلہ عالم منگانوی ڈوائٹ کی انہی کا طرۂ انتیاز ہے۔ اس کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نی انہی کی طرۂ انتیاز ہے۔ اس کا انتظام واجتمام کرنے میں بھی اپنا عائی نی بھی انہی کا طرۂ انتیاز ہے۔ اس کا انتظام واجتمام کو کی اپنا عائی نہیں انہوں نے کہا ہے۔

کسی اور کو آئ تک بیسعادت نصیب نبیس ہوئی۔ قادریہ آرگنا ئزیشن کے قیام وانتظام میں بھی ان کا کردار بھلایا نبیس جا سکتا۔ قادریہ آرگنا ئزیشن کے زیرِ اہتمام شائع ہونے والی کتب اور رسائل کا اندرون اور بیرون ملک بڑی بڑی اولی شخصیات اور لا بھر پر یول تک پینچانے کا سہرہ بھی انہی کےسر ہے

پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب نے جس طرح آستانہ عالیہ منگانی شریف کو ملک کے کونہ کونہ میں سفیر بن کر متعارف کروایا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں دی جاسکتی۔ شاہ صاحب حقیق معنوں میں در بارعالیہ کے ترجمان کی حیثیت سے نمائندگی کررہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ہر پیر بھائی کواس عمل کی تقلید کرنی جا ہے۔

سیدرفاقت علی شاہ صاحب مال ، اولاد ، جان سب پچھا ہے ہیر ومرشد کے نام پر بردی ور اللہ ولیا اور فیاضی سے خرج کرتے ہیں۔ ہیر بھا ئیول سے بھی بردی خاوت سے برتا و کرتے ہیں۔ ہرا یک کی تحقیٰ ورقیٰ اور محافل ہیں شرکت فرماتے ہیں۔ انتہا ورجے کے مجمان نواز ہیں۔ سید کی وہلیز پر لنگر غوشیہ جاری رہتا ہے۔ کوئی ہیر بھائی کسی کام سے راولپنڈی جائے تو اس کی ہر ممکنہ مدد کرتے ہیں ۔ کسی کو بھی خدمت سے بغیر جانے نہیں و ہے بلکہ کوئی ہیر بھائی راولپنڈی جائے اور کہیں اور رہے تو محبت ہیں فدمت سے بغیر جانے نییں۔ یہ بھی ان کی اسے پیرخانہ سے بی محبت ہے۔

میں اگر مختصر ہے ختصر جملے میں اگر ان کے لئے کہوں تو رہے کہ آستانہ کیلئے ان جیسی شخصیت بے مثال اور خد مات لا زوال ہیں۔ بقول حضرت اقبال میں ہے۔

> بزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بردی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ ور بیدا

ساجدامتیاز قادری سگ در بارمنگانی شریق

### يُر وقار شخصيت

جناب رفافت علی شاہ قادری کا تعلق ''سید'' گھرانے سے ہے۔ ابتداء سے بی ان کا اٹھنا بیٹھنا اور محفل بزرگول کے ساتھ ہوا کرتی تھی ۔ بالخضوص میر سے والد گرامی اور حافظ محدشریف کے ساتھ بہت انس اور لگا و تھا۔ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتے ۔ میری والدہ ماجدہ قبلہ شاہ جی کی بہت عزت واحترام کرتی تھیں۔ بچی بات تو یہ ہے کہ میری والدہ درویش صفت تھیں اور ان کوشاہ بی لا کہن میں بی '' تا ج'' کے بیرسیدر فافت علی شاہ قادری کی جھاک نظر آتی تھی۔

میں چکوال کا گئے میں پڑھتا تھا اور اکٹر چھٹیوں میں اپنے گھر بچک نمبر 14 جنو بی (لوکڑی)

آتا تھا۔ شاہ جی میرے پاس انگریزی اور فاری پڑھا کرتے تھے۔ آج میں بالکل کورا اور شاہ جی اپنے اور باطن میں اسلامی کتب کی ایک لائیر بری سموے بیٹے ہیں۔ شاہ جی کو جوانعمر کی میں وجدانی کیفیت اور با سالامی کتب کی ایک لائیر بری سموے بیٹے ہیں۔ شاہ جی کو جوانعمر کی میں وجدانی کیفیت اور بے بناہ استغراق میں و بیکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب رفافت شاہ صاحب و نیاوی معاملات کو پس بیٹ ڈال کرا ہے مرشد تا جدار منگانی شریف حضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین حنی القادری نیون کی خدمت اور قربت میں گزرتا۔ اور زیادہ تر وقت میر ومرشد کی خدمت اور قربت میں گزرتا۔

مرشد کی نظر سوئی ہوئی۔ شاہ بی کو OGDC میں نوکری دی۔ اور راولینڈی /اسلام آباد میں بطور خلیفہ مقرر فرمادیا۔ اس دوران جھے خاکسار کو بھی قبلہ پیرر فافت شاہ صاحب نے اس قابل سمجھا اور خدمت کرنے کاموقع فراہم کیا۔ اپنے بیرخانے سے عقیدت کا بیعالم تھا کہ اپنی سروس کو بالکل ترجی نہیں دی۔ جب بھی جی جی جی جا بایا مرشد خانے سے بلاوا آتا بلاتا خیر مرشد خانے حاضر ہوجائے۔

خلافت عطا ہوتے ہی راولینڈی/ اسلام آباد میں مریدین اور حلقۂ احباب میں کثیر التعداد اضافہ ہوا اور اب کافی عرصہ ہے ہر ماوگیار ہویں شریف کاختم پاک محفل سائ ،نعت خوانی اور تنگر پاک کا با قاعدہ اجتمام ہوتا ہے۔ چکوال کے مختلف گاؤں ہے اور راولینڈی/ اسلام آباد ہے مریدین جوق ور جوق کر میں شریف کے ختم پاک میں شرکت کرتے ہیں۔ بیسب بیرمحد کرم حسین ہیں ہیں شرکت کرتے ہیں۔ بیسب بیرمحد کرم حسین ہیں ہیں شرکت کرتے ہیں۔ بیسب بیرمحد کرم حسین ہیں ہیں شرکت کرتے ہیں۔ بیسب بیرمحد کرم حسین ہیں ہیں تا کہ خالم کرم کا کال اور عطا ہے۔

قبله شاہ جی نے مجھے اور میرے اہلِ خانہ کو اعلیٰ حضرت پیر محد مظہر حسین حنفی القادری کے دست

مبارک پر بیعت کرائی۔ایئے مرشد کی اک" اوائے شفقنان' کوول کے آئینہ پٹس محفوظ کرلیا۔'' جب بھی گردن جَعٰکائی دیکھ لی تضویر یار''

رفافت ہیر کے گھر میں (سکستھ روڈ راولپنڈی) ایک سائیں گی نے ڈیرہ جمایا ہوا ہے اور ان سائیں گی نے ڈیرہ جمایا ہوا ہے اور ان سائیں بی کے دم قدم اور صدقہ ہے ہی رفافت' قبلہ ہیر سیدرفافت علی شاہ قاوری'' ہے۔ بیسائیں جی ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ شاہ جی جس وفت گھر تشریف لاتے ہیں توسب سے پہلے بڑے پیار جرک لیجد اور انداز میں کہتے ہیں'' سائیں جی کی حال ہے'' ۔سائیں جی کی شخنڈی چھاؤں ہیشہ قائم و دائم رہے۔

1988 ، کا واقعہ ہے میر ابیٹا ناصر امین شدید بیار ہوگیا۔ملٹری ہیپتال راولپنڈی داخل تھااور بیاری کی آخری سنج پر تھا۔شاہ جی نے رات بھر مراقبہ کیا اور دعا فر مائی۔ا گلے دن ہیپتال گئے دیکھا تو بچہ بہت حد تک صحت باب ہوگیا تھا۔

میرے بڑے بیٹے کی اولا وکیلئے شاہ صاحب نے وعافر مائی اور تعویفہ دیا۔خداوند کریم نے بیٹا عطافر مایا۔ پچھ بیار رہااب صحت یاب ہوگیا ہے۔ اس کا نام بھی شاہ جی نے (محمد خوث ) رکھا۔

الغرض میری زندگی کا بیشتر حصہ قبلہ بیرسیدر فاقت علی شاہ قاوری کی رفاقت میں گزرا۔ بیان کی عنایت اوراعلی ظرفی ہے۔ قبلہ شاہ جی ملنسار ،شیق ، رحمدل ، تمگسار ، پارسا ، ایجھے مسلک کے راہبر اور ایک مضبوط اور پر وقار شخصیت کے مالک ہیں۔

"As I know "Peer Rafaqat Qadri ", God gifted Him precision of Intellect, fairness of outlook, incorruptible character and a strong charming Personality. "ALLAH" Almighty give him the eye gifted with vision and the Craze of His love in his head. He is great Preacher of His "SILSILA-E-QADRIA"

طالبِ نظرِ کرم ومظهر محمدامین چکا<u>ا</u> له راولینڈی

### قبله عالم منگانوی ﷺ کا انتخاب

مورخہ 25 ستبر 1 201ء کا سربمبر تھم نامہ از قبلہ و کعبہ حضور سائیں پیرمحد مظہر حسین حنی القادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادر ہے در بار کر میہ منگانی شریف موصول ہوا۔ میں قبلہ حافظ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بخشش کا سامان بہم پہنچایا جو ہمارے لیے بطور سند کا م آ بیگا اور تو شئر آخرت کا سہارا ہے گا۔ بیکیا تم ہے کہ یار کا نامہ میرے نام آیا ہے۔

مزید برآن ای ذرہ نوازی کا بھی شکرید کہ انہوں نے اپنی جہت کی دنیا میں ہمیں بھی شامل کرکے کشاوہ دلی کا شیوت فراہم کیا ہے ورنداپنی کا وشوں میں دوسروں کو حصہ دار بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بیان کی دریادلی ہے کہ محبت کا دستر خوان بچھا کر ہرا یک کوشمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے اپنی کم مالیگی کے احساس نے اس بیش بہا خزانے سے محروم کر دینا تھا اگر ھا فظ صاحب اس بند در ہی کے کوند کھولیے ۔ لہذا ان کا جتنا بھی شکریدا داکیا جائے کم ہے۔ ہم نے اپنے تاثر ات کے حوالہ سے بوپیش رفت کرنی تھی ۔ انہوں نے خود ہی تا جدار منگانی شریف کے محبوب دناز نیمن خادم کے القاب سے جو پیش رفت کرنی تھی ۔ انہوں نے خود ہی تا جدار منگانی شریف کے محبوب دناز نیمن خادم کے القاب سے ملقب کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔

اب میں کیا اور میری حقیت کیا کہ میں قبلہ عالم منگانوی نوالہ کے انتخاب کے ہارے میں اسپ تا ترات ضبط تحریبیں لاؤں۔ ان کی نسبت ہام عرون کو ٹیھور ہی ہے۔ حتی سینی کاظمی سید ہیں اور طر ہُ اسپاز کہ قبلہ عالم منگانوی ہوئیں کے روحانی فیض یافتہ ۔ پھر نہ لکھنے کی صلاحیت ، ہم تھبرے ہالکل دنیا دار ۔ نہ وہ آئے، ناشعور کہ اس میدان میں طبع آزمائی کریں بس گا بھوں میں نام کھوانے والی بات ہے۔ بہر حال میری ان سے ملاقات ور کنگ ریبلیشن کے صاب سے تھی ۔ ہماراا کی بی محکمہ ہے۔ ان کی محبت کہ دنیاوی رشتہ مردوانی رشتہ میں عود آیا۔ اس طرح ہردن ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا گیا۔ محبت کہ دنیاوی رشتہ مردومانی رشتہ میں عود آیا۔ اس طرح ہردن ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا گیا۔ قبلہ معلی کے سندھی ، میاں قبلہ معلی کے سندھی ، میاں قبلہ شاہ صاحب کی صحبت بہت ہمیہ ششق اور دورا ندیش درویشوں ( وَ اکْرُ عَلَی حَمْدَ سندھی ، میاں قبلہ معلی ) سے ربی ۔ اس وجہ سے وہی اقدار ان کی طبیعت میں تربی بس گئی ہیں ۔ ان اقدار کی ہر سائس فلام علی ) سے ربی ۔ اس وجہ سے وہی اقدار ان کی طبیعت میں تربی بس گئی ہیں ۔ ان اقدار کی ہر سائس فلام علی ) سے ربی ۔ اس وجہ سے وہی اقدار ان کی طبیعت میں تربی بس گئی ہیں ۔ ان اقدار کی ہر سائس فلام علی ) سے ربی ۔ اس وجہ سے وہی اقدار ان کی طبیعت میں تربی بس گئی ہیں ۔ ان اقدار کی ہر سائس فلام علی کا خور میں گئی ہیں ۔ ان اقدار ان کی طبیعت میں تربی بس گئی ہیں ۔ ان اقدار کی ہر سائس فلام علی کا خور میں گئی تا ہے۔

فدائی قتم کاوڑن ہے اپنامن ،تن اور دھن سب کچھمرشد کے نام پر فدا ہے۔ ڈنیائے تصوف

میں جس طرح حضرت این عربی جینید کا نظرید، بابا بلصشاہ جینید کی فلا عنی اور میال میر صاحب جیناتیہ کے نظریات کو ایک جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح قبلہ شاہ صاحب کا عقیدہ حضور قبلہ عالم منگانوی جینیہ کے نظریات کو ایک جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح قبلہ شاہ صاحب کا عقیدہ حضور قبلہ عالم منگانوی جینیہ کے بیروکاروں سے جداگانہ ہے۔ آپ نے اپنے عقیدہ کی بنیاد برنے تھوں اصولوں پر استقامت ہرمرید پرعیاں ہے۔

در بارشریف کے حوالہ ہے آپ ٹی خد مات ہرخاص وعام کی زبان پرز دِعام ہیں۔ کنگرخانہ ہو یا محفل خانہ، خطابت کے یا ثعت خوانی کے انتظامات ، سفر ہو یا حضر ہر جگہ نمایاں نظر دکھائی ویں گے۔ حضور قبلہ عالم منگا نوی بمیسلیم کے حوالہ سے را دلینڈی ہیں سیمینار کا انعقاد ہوا تو اس کے جملہ

انتظامات کے روح رواں آپ ہی تھے۔جس کی در بارشریف کی طرف ہے بہت پذیرائی ہوئی۔

قادر میہ آرگنا کزلیشن کے قیام وانتظام جب سے سنجالے ہیں بڑی ٹھوس بنیادوں پراس کی نشو ونما کررہے ہیں اوراس کوشش میں ہیں کہ کماحقہ اس کے اغراض ومقاصد کی پیمیل ہو۔ آستانہ عالیہ منگانی شریف کی تمام ترنشر واشاعت کا سپر بھی اس سخطیم کے سریرے۔

راولپنڈی میں ماہانہ مفل پاک کا اجتمام ،گردونواح کے پیر بھائیوں کیلئے خاص طور پراور ہاتی اہلی ذوق کیلئے محمول میں ماہانہ محفل پاک کا اجتمام ،گردونواح کے دور میں سکون قلب کا سامان مہیا کررہا ہے۔ امالی ذوق کیلئے عمومی طور پرموجودہ مادی اور افرانفزی کے دور میں سکون قلب کا سامان مہیا کررہا ہے۔ محافل میں ذوق شوق اور مرشد خانہ ہے محبت والبائے ، آوا ہے محفل کا خاصہ ہے ۔ محافل کی جاذبیت اور کھارکافن آ ہے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ جس میں کسی کو بھی عمل دھل کی جرائت نہیں ہے۔

پیر بھائیوں کیلئے ہر دکا در دہیں ہڑھ چڑھ کر حصہ لینا فرش عین ہجھتے ہیں۔ مزید علم کا قطرہ جہاں کہیں نظرا گئے ، پانے کی جبتی میں رہتے ہیں۔ اشاعت وین میں کوشاں رہناان کا مشفلہ ہے۔
اللہ نظرا کے ، پانے کی جبتی میں رہتے ہیں۔ اشاعت وین میں کوشاں رہناان کا مشفلہ ہے۔
اللہ نظالی کے حضور دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے حبیب لبیب منافیق کے نقد تی ہے ان کی عمر میں ، ان کی صحت میں ہر کت عطافر مائے ۔ ان کا سمایہ تا در ہمارے سروں پر قائم رکھے تا کہ وہ مرشد پاک کے فیض کو جارجا ندر گاسکیں جوان کی زندگی کا مشن ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین سائیق

چوېدرى الله ركھا ۋھوك كشميرياں راولينڈى محتر م مكرم محبان مصطفی ومرتضی جناب افتخار احمد حافظ قا دری صاحب السلام ملیکم!

جناب آپ کا تھم نامہ وصول ہوا جس میں آپ نے تھم دیا کہ قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے بارے میں کچھاپنے خیالات کااظہار کریں۔

کافی دن مون رہاتھا کہ قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں کیے لب کشائی کروں ۔ پھر میرے ذبن میں ایک نقط آیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مرکز وگور ہوتا ہے ، جیا ہے وہ لوہے کی مشینری ہویا پھر انسانی مشینری ۔ لبغذا دریا کوکوزے میں بند کرنے کے محاورے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ شاہ صاحب کے بارے میں اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ آپ کوایسی بستی کی نسبت نصیب ہوئی ہے جس بستی بر سماری کا گناہ فخر کرتی ہے۔

میری مرادحضورغریب نوازحضرت پیرفیر کرم حسین حنی القادری بیست کی ذات ہے جو کہ سرکار دو عالم ساتی نے کا ڈاٹ کے لاڈ لے اور مولی علی علیاتا وامام حسن وحسین اور غازی عباس علمدار پیلئے کے پیارے بیارے بین اور جناب سیدسردارعلی شاو بخاری قادری بیست اور جناب حافظ گل محرفیلی قادری بیست کے بیارے بین اور جناب حافظ گل محرفیلی قادری بیست کے بیاد سے مرید بھی بین اور خلیفہ بجاز بھی۔

اللد تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت یا لی عطافر مائے اور شاہ صاحب کافیض تا قیامت اپنے عقیدت مندوں اور مریدین پر قائم ودائم فر مائے۔

آپ کی دعاؤں کا طلب گار سیدابرارحسین شاہ بخاری قادری خطیب جامع مسجد میجر محمر آ ذان سروس ردڈ ، راولینڈی

### مهربانیاں اور نوازشیں

بندہ حقیر پر تقصیر کی طاقات عالبًا 1998ء کے شروع میں قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ سے ہوئی۔ اُس دوران بندہ جامع مجد میجر گھر آ ذان میں بطورنا نب ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اُس ڈیوٹی کے دوران قبلہ پیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب کے صاحبزاد ہے بھی مجد میں آیا کرتے تھے۔ ای دوران مجھے اورابرارشاہ صاحب کو گیار ہویں شریف کے پروگرام کی وعوت ملی اورہم نے با قاعد گی کے ساتھ پروگرام پہانا شروع کردیا۔ ای دوران ابرارشاہ صاحب نے تبلہ پیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب کی وساطت سے حضور قبلہ پیرمید مظہر حسین حقی دلقادری دامت برگاتی ہم العالیہ سجادہ نشین در بار عالیہ مزگانی شریف کے حضور قبلہ پیرمید مظہر حسین حقی دلقادری دامت برگاتی ہم العالیہ سجادہ نشین در بار عالیہ مزگانی شریف کے دسیت میں بیربیعت کی۔ اُس کے بعد فاصلے مئت گئاور بندہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ قبلہ پیر میر دفاقت علی شاہ صاحب نے اپنے پاس رکھ کر میر کی تربیت کی اور مجھے اپنے صاحبز ادول سے ذیادہ سید رفاقت علی شاہ صاحب نے اپنی تا کارہ مقالور دہ گھے تھی دیا جو بندہ نہیں جانتا تھا۔ ادب ، اخلاص ، محبت ، بھز و بیار کیا۔ بندہ تو بالکس نا کارہ تھا اور دہ گھے تھی دیا جو بندہ نہیں جانتا تھا۔ ادب ، اخلاص ، محبت ، بھز و دکھاری کا درس بندہ نے بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب سے سیکھا ہے۔ اپنے مرشد کر یم کی بارگاہ کا ادب ، اُن کی مجلس میں بندہ نے بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب سے سیکھا ہے۔ اپنے مرشد کر یم کی بارگاہ کا ادب ، اُن کی مجلس میں بندہ نے بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب سے سیکھا ہے۔ اپنے مرشد کر یم کی بارگاہ کا ادب ، اُن کی مجلس میں بندہ نے بیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب سے سیکھا ہے۔ اپنے مرشد کر یم کی بارگاہ کا ادب ہے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب لیافت بٹ کی دوکان پرتشریف قرما سے کہ میں بندہ اُس دن تھوڑ اپر بیٹان تھا۔ تو قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب نے فرما یا کہ بیٹا ہارے ہوتے ہوئے پر بیٹان نہ ہوا کرو ۔ ہم آپ کے والدین ہیں اور آپ کے ناز تخرے ہارے ساتھ ہیں۔ اتی بندہ ناچیز کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے کہ جس دن بندہ جنا ہے گھر حاضر نہ ہوتا تو خود پوچینے آجاتے اور فرماتے چلوگھر تو بندہ بھی جنا ہے گا تھم کرچل پڑتا۔ اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا کہ حضور خود ہی جاتے ہوئے کہ محبد میں تشریف لیے ہوتا کہ حضور خود ہی جہت دیا ہے کہ اور اس تک بندہ کے اور تبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کی بہت تو یادہ فہر بانیاں اور نواز شیل ہیں۔

بندہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے نہایت اختسار کے ساتھ لکھا ہے ورنہ اُن کی ادا کیں ،اُن کی نوازشیں اور جواُن کے ساتھ وقت گزراوہ لکھنے کیلئے بہت زیادہ وقت ورکار ہے۔ بندہ حقیر پرتقصیر حافظ محمد رازق قاور کی

### سرشاری رُوح

ہمارے علاقے میں در ہاروں پر جانے کا بہت شوق ہے کیکن لوگ بس در ہاروں تک ہی محدودر ہتے ہیں۔ نہ تو بھی صاحب در بار کے بارے میں پھے جاننے کی کوشش کی اور نہ بھی صاحب در بار کے اواحقین کے بارے میں کچھ جانا۔ میں بھی ہے سب کچھ دیکھتار ہتا اورسو چتار بتا کہ کاش کوئی ایسی کامل ہستی ٹل جائے جومعرفت کی اس کتھی کوسلجھا سکے۔ بالآ خرمیری آرز و پوری ہوگئی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں حافظ اکرام صاحب امام محبد تھے۔ایک دن میں نماز عشاء پڑھنے محبد میں گیا تو حافظ صاحب کہنے لگے بھائی میں نے آج ایک بجیب ہستی دیکھی ہے۔جن کی زیارت سے میرے اندرا یک بجیب ہی کیفیت طاری ہے۔ ٹیں نے یو حیما حافظ صاحب وہ کوئی ہتی ہے۔حافظ صاحب نے کہا کل کھودے میں آپ خود چل کراینی آنکھوں ہے اس ہستی کو دیکھے اورال لینا۔ دوسرے دن صبح میں اور کزن محمود اُلحسٰ کھودے شریف پہنچ گئے ۔ وہاں پیرطریقت پیرخم مظہر حسین حنی القادری اور پیرخمہ طاہر حسین حنی القادری کے ساتھ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے۔ہم دونوں پیرٹھرمظہرحسین صاحب کے ہاتھ پر ہیعت ہو گئے ۔سیدر فاقت علی شاہ صاحب نے ہمیں وظیفہ بتایا۔ آپ نے پاس انفاس نفی اثبات کا سبق یز صایا اور میری روح ایسی سرشار ہوئی کہ وہ کیفیت آج بھی طاری ہے ۔ پیرسیدر فافت تلی شاہ جب ميرے گاؤں پہلی بارتشريف لائے تو بہت سے لوگ آپ كے زُخِ انور كی تاب نه لاسكے اور آج آپ کے مریدوں کی تعداد پینکٹروں میں ہے۔ بیعت تو میں پیرمجرمظبرحسین صاحب کے دستِ راست پر ہوں کیکن جھنگ دور ہوئے کی وجہ ہے سال میں ایک آ دھ بار ہی جائے کا موقع ملتا ہے کین ہر مبینے راولپنڈی پیرسیدر فافت علی شاوصاحب کے ہاں ختم شریف پر حاضری ضرور دیتا ہوں اور جس روشنی کی تلاش جھے منگانی شریف جھنگ لے گئے تھی اس کی پُرنور کرنیں آپ کی ذات بالاصفات میں موجود ہیں اور معرفت کے بزاروں پیا ہے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور مجھے بھی محسوں نہیں ہوا کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں یا پیرمحدمظہر حسین حنق القادری کے ہاتھ یر۔آج میرے ہر پیر بھائی کا دعویٰ ہے کہ سائیں حضور جتنا پیار مجھے کرتے ہیں کسی اور ہے ہیں۔ بیسب میرے حضور کی کمال شفقت ہے۔

تصدق عباس، چکوال

### گناہ گاروں کی راهنمائی کیلئے ...

میں سلسلہ قادر بیاکا کیہ ادنی غلام ہوتے ہوئے کسی طرح بھی اس طاقت اور ہمت کا مالکہ انہیں ہوں کہ جناب سیدر فاقت علی شاہ صاحب کی شان اور عظمت میں بیان کرسکوں۔ تاہم ول کے ہاتھوں مجبور ہوکرا پنے توٹے بچوٹے الفاظ کے ساتھوائ کی شان میں چندالفاظ یول تحریر کر تا ہوں کہ میری شادی کے بعد دیگر نے فوت ہوتے رہے۔ چوتھے نیچے کی میری شادی کے بعد میرے جار بیچے کے بعد دیگر نے فوت ہوتے رہے۔ چوتھے نیچے کی وفات سے پہلے میں صوبیدار خالد صاحب کے ساتھوائی ایم ای کالج راولپنڈی میں کورس کر رہا تھا۔ خالد

صاحب کے ساتھ پہلے ہے جان بھچان اور کلاس فیلو کی حیثیت ہے ہم استھے ہی اپنی فیمیلیز کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس دوران شاہ صاحب کے آستانے پر ماہانہ فتم شریف پر جانے کا شرف حاصل ہوا۔

وہاں کے رُوح پرورمنا ظراور شاہ صاحب کی محبت اور شفقت سے جھے ایسے لگا جیسے میرے دکھوں اور پریشانیوں کے مداوے کیلئے کوئی چیز مجھے یہاں تھیٹے انٹی ہے۔ اس کے بعد میں جیسے جیسے اپنی حاضری برخصا تا گیا تڑپ اور برخصی گئی ۔ کسی صاحب نظر کا مرید نہ ہونے کی وجہ سے دِل میں بیعت اور اس کی اہمیت کا احساس پیدا ہونے لگا۔ پھی عرصہ موج ووچار کے بعد بھائی خالد صاحب کی وساطت سے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا اظہار کیا۔ لیکن خاموشی جواب ملاحتی کہ بار بار کے اظہار پر جواب ملاکہ آپ کے ہاتھ میں ویکر آپ جواب ملاکہ آپ کے بیار کود کیستے ہوئے میں جا بہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ میں ویکر آپ کو اپنا ہیں بھائی بناؤں۔

آ خرکارشاہ صاحب نے بڑی سرکارے آنے پر ماہانہ فتم شریف کے دوران میراہاتھ کپڑکر بڑی سرکار جناب قبلہ پیرمحم مظہر حسین حنفی القاوری صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھے اپنے پیر بھائی جونے کا اعز از بخشا۔ اِس طرح قادری سلسلہ ہے ایک عظیم رشتہ منسلک ہوگیا۔

ایک دفعہ شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھے تھے کہ میرے بچوں کی دفات کا ذکر ہوا۔ جس پرشاہ صاحب نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا کہ خالد میاں اب پریشان نہ ہوں۔ جناب غوث پاک جائے تھے کہ میر سے بیٹے کے اور آپ کو اولا دِنرینہ سے نوازیں گے ۔الحمد بلنداس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بالٹر تیب دو بچوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بالٹر تیب دو بچوں کے بعد ایک ہوراس کے بعد ایک خوبصورت بیچے سے نوازا جسے میں اللہ تعالیٰ کے بالٹر تیب دو بچوں کے بعد ایک ہوراس کے بعد ایک خوبصورت بیچے سے نوازا جسے میں اللہ تعالیٰ کے

بعد جناب غوث پاک بڑائیڈ اور قبلہ جناب شاہ صاحب کی طرف سے بیا کیے تخدا ورنذ رانہ بجھتا ہوں۔
میر کی اہلیدا کیک ند ہی عورت ہوتے ہوئے شاہ صاحب کے ساتھ میرے اس رشتے اور آن
کے شام سوریے کے تذکرے من کر چیچے ندرہ عمیں اور شاہ صاحب اور آن کے دائل خانہ سے ملنے کا اصرار
کرنے لگیس ۔ اس طرح دیا قدس پر وہ بھی میرے ساتھ آنے جانے لگیس اور میری طرح آن کی بھی اِس
عظیم گھر انے سے ایک والبانہ نبست بنتی گئا حتی کہ اُن کے سلسلہ سے محبت اور عقیدت اِس قدر بڑھ گئی
کہ اُنہوں نے جناب قبلہ شاہ صاحب کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا اصرار شروع کردیا۔ جس پر
قبلہ شاہ صاحب نے اُن کی سلسلہ قادر ہیں ہے اس قدر عقیدت اور محبت کو دیکھتے ہوئے اپنے دست
مبارک پر بیعت کا شرف بخشا۔

شاہ صاحب کے نظر کرم سے سلسلہ قادر یہ سے منسلک ہوکر میری ذات میں ہونے والی حبد بلیوں کو دیکھتے ہوئے میرے بہت سے رشتہ داروں نے شاہ صاحب کی زیارت کا اصرار شروع کر دیا۔ جس پر میں نے خالدصاحب سے مشورہ کر کے شاہ صاحب کو دعوت کا پیغام دیا جے شاہ صاحب نے قول فرماتے ہوئے 4 سمبر 2011ء کو جناب افتخارا حمد حافظ صاحب کے ہمراہ میر سے فریب خانے پر ایسی قدم مبارک رکھتے ہوئے جھے دلی اور روحانی تسکین سے نواز الور میر سے زیارت کیلئے آنے والے رشتہ داروں کو شرف زیارت کیلئے آنے والے رشتہ داروں کو شرف زیارت سے نواز ا۔ جس میں سے اکثر شاہ صاحب کی ذات اور صفات سے متاثر ہو کرائن کے ہاتھ بر بیعت کی خواہش کا اظہار کررہے ہیں۔

اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سعادت اور انعام ہوسکتا ہے کہ جناب قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں اس طرح زمانے کی تاریکیوں سے نکال کر زشد و ہدایت کے راستے پرگامز ن فرمایا۔ میری الله رب العزت سے درخواست اور دعاہے کہ ہم جیسے گنیگاروں کی ہدایت اور را ہنمائی کیلئے جناب قبلہ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کا سابیا در دستِ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ آئین صوبیدار خالد پر دیز صوبیدار خالد پر دیز

# محتر مي جناب افتخار احمدها فظ قا دري صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركامة !

میرے پیرومرشد حضرت سیدرفاقت علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں سے ہیں جنہیں خرقۂ خلافت عطا کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ حسین وجمیل ، قد آوراور پُرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔

آپاپنے مریدین اور متوسلین کیلئے حقیقی سہارا، مضعل راو، آنکھوں کی مٹھنڈک اور دل کا چین میں ۔ حضرت پیرسیدر فاقت علی شاہ صاحب کا وجو دمسعود مریدین ،ارادت مندال کیلئے کسی نعمت عظمیٰ ہے کم نبیش ۔ آپ اپنی نگاو ناز سے زنگ آلو دولول کو تزکیفر ماکران میں تو حید کی شمع روشن فر مارہ ہے ہیں۔ شاہ صاحب کی اپنے مریدین سے محبت و خلوص کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔

آپ اپنے ہر مرید کیلئے ہمہ وقت سرا پامحبت وشفقت ہیں۔اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندری اور لمبی زندگی عطافر مائے اور ہمیں پاکہازنفس کی صحبت سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطافر مائے۔آ مین

ظفرا قبال ،راد لینڈی

# محترم ومكرمي جناب افتخار احمدها فظ قا دري صاحب السلام عليكم!

سب سے پہلے تو میں جناب کا تہدول ہے شکر بیادا کرتا ہوں کہ جناب نے مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں بھی'' عزت مآب جناب پیرسیدرفافت علی شاومشہدی کاظمی قادری'' کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اورا پیغ تاثرات جناب کی شخصیت کے بارے میں بیان کرسکوں۔

اوّل تو جناب شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں لکھنے کیلئے نہ صرف میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں دوسرا یہ کہ بندہ ناچیز کا تعلیمی معیار بھی کسی قدرا تناوسیج نہیں ہے کہ جناب شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثر ات قالمبند کرسکوں۔مزیدا گریج تکھوں تو قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت کا الفاظ میں احاط کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔

میری اورشاہ صاحب کی پہلی ملا قات1 200 ، میں عیدالانتخیٰ ہے نو (9) ون قبل ہو ئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی گمشدگی پر جس طرح شاہ صاحب نے بھارے خاندان پر جو عظیم احسان فر مایا تھا اس احسان کا نہ تو کو ئی نغم البدل ہے اور نہاس کا ذکرالفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

2002ء بیں شاہ صاحب نے جھے اپنے ہیر ومرشد جناب ہیر تھد مظہر حسین حنی القادری مد ظلہ العالی کے ہاتھ پر بیعت کروا کرا یک اور احسان عظیم کیا۔ پھراپنے ہیر ومرشد کے تکم پر بیرازیادہ تر وقت قبلہ شاہ صاحب کی زیر سر پرتی گزرنے لگا۔ زندگی کے بیشتر شب وروز جناب کی سر پرتی بیس گزرنے لگا۔ زندگی سے بیشتر شب وروز جناب کی سر پرتی بیس گزرنے لگا۔ بنراروں کلومیٹر سفر جناب کے ساتھ کیا جن بیس سے زیادہ تر سفر '' بیر ومرشد'' کے پاس حاضری اور زیارت کیلئے ور بارشر بیف پر جانا ہوا۔ تو بھی ووسر سے شہر حضرت صاحب کی آ مدسے پہلے اُن کے استقبال کے لیے پہنچ

الیسے تمام سفر جن میں اپنے پیر ومرشد کی زیارت مقصود ہو۔ ایسے سفر تمام و نیاوی آ سائشوں سے ئمر اہوکر کرتے ہیں۔ ایک ہی مقصد کیکر چلتے ہیں کہ جلدا زجلدا پنے پیر کی خدمت اقدی میں حاضر ہو جا کیس اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیر کی زیارت کی جائے۔ بعداز حاضر کی واپنی سفر میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آب جہال چا ہوڑکو، جو چا ہوکھا و پیواور اظمینان سے سفر کرو۔

ہر مشکل گھڑی میں خواہ مشکل وین اعتبار سے تھی یا و نیاوی ، شاہ صاحب کواپیخہ سر پرایک تاور درخت کی مانند سایہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ بھی باپ کی مانند تربیت کی تو بھی بھائی کی کی محسوس نہ ہونے وی نے دی نے سرورت پڑنے برایک مخلص اور بے لوث دوست کی طرح مدد کی ۔ الفرض کہ دینی و دنیاوی دونوں سطحوں پر ہیں نے جناب کو بہت زیادہ مہمان نواز ، ملنسار ، شفیق اور مہر بان پایا ہے۔ بڑی ہے بڑی مناظمی و گستا ٹی کو بھی ایسے وامن میں چھپایا کہ دوسرے کو شرمندگی کا احساس تک نہ ہوئے یا گے۔

میڈ سے بی کی تربیت و صحبت کا اثر ہے کہ آئی مجھ جیسے گنام گار کو لوگ عزت کی نگاہ ہے و کی بھی ہیں۔ بیآ ہے بی کی تربیت و صحبت کا اثر ہے کہ آئی مجھ جیسے گنام گار کو لوگ عزت کی نگاہ ہوں۔

میں ۔ بیآ ہے بی کی دعاؤں کا صدفتہ ہے کہ آئی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔

ولی دعائے کہ اللہ تعالیٰ آئے جناب جیسی شخصیت کی صحبت ہر کسی کو عظا کرے ۔ آئی میں

محد قاسم حنیف ، وُحوک تشمیر یاں راولینڈی

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اولاد چېنن اولاد چېن

| ہے ساڈا ساریاں وا <sub>بت</sub> ارا، رفاقت علی شاہ | اولادِ پُخِتن اے، رفاقت علی شاہ  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| پنجتن دا ذلارا رفاقت على شاه                       | پنجتن دی محبت اے شیوہ اینال وا   |
| شاه جیلال دا پیارا رفاقت علی شاه                   | ہر مینے محفل گیارہویں دی اے کروے |
| لاجاران دا جارا رفاقت على شاه                      | عيل کيوين پُلاوال احمان يارد     |
| ہے ویندا سہارا، رفاقت علی شاہ                      | جدول دې بلاوو مدد کني اينال نول  |
| منگانی وا لاژا رفافت علی شاه                       | كرم حسين خينية وا ايب راج ولارا  |
| ہے اوری رفاقت، رفاقت علی شاہ                       | اے گل تعارف دی خود پختی اے       |

گل تعارف احد نقشبندی

### یادگار اسلاف

جب بیجے پہلی دفعہ بیرسیدر فاقت علی شاہ کاظمی المشہد کی صاحب کی قدم ہوی کا شرف نصیب ہوا تو میں فیصب ہوا تو میں فیصب ہوا تو میں فیصب سے پہلے جومحسوں کیا وہ یہ کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ نفیس ،رحم دل ، پیکر روحانیت اور یادگار اسلاف میں سے پایا اور یول محسوں ہوا کہ جیسے حقیقت میں اپنے شیخ طریقت پیر محمد مظہر حسین حنی القادری صاحب مدخلہ سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ آپ کا انداز گفتگو بخلوق خدا کے ساتھ تحاق اور مریدوں پرنظر رحت اور شفقت ای طرح ہے جیسے میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں اور بچھ پراتی شفقت فرمائی جیسے وہ مجھے بھی سے جانے ہیں۔

جھے جب بھی بھی آپ کی زیارت اور قدم ہوی کا موقع ملا آپ بھے ایک ہی تفیحت فرمایا کرتے ہیں" کہ بیٹا! اپنے مرشد خانے سے اپنے تعلق کوزیادہ سے زیادہ مضبوط کرو۔ اگر د نیاو آخرت کی بے شار نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہوا در آخرت کی کامیا بی کے تنمنی ہوتو حضور قبلۂ عالم کی بٹائی ہوئی نصیحتوں اور اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی حتی المقدور کوشش کرو۔ اصل منزل آپ کو اسے مرشد برحق کے قد مین شریفین کے فیوش و برکات سے ہی حاصل ہوں گی۔

اپنی زندگی کے ہرلھے کواسی طرح گزارنے کی کوشش کرو کہ جیسے مرشد برحق آپ کے پاس ہیں اور مجھی حضور قبلۂ عالم کے ارشادات سے روگردانی نہ کرو۔اور ہمیشہ "تصقریش کواپی پوری زندگی کا وظف یہنالو۔

الخضرانجاب! میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے روحانی آستانوں سے محبت، شخ طریقت کے ساتھ عقیدت کے ڈھنگ کواپنانا اور سکھنا ہے تو ہمیں حضور شاہ صاحب مدظلہ کی زندگی کولھے بہلحہ مطالعہ کرنا پڑیگا۔ کہ جن کے الفاظ بی بھی ہوتے ہیں کہ "بیٹا اگر بھی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنی زندگی کواپنے شخ طریقت کی سیرت میں فٹا کر دواور صورت پر قربان کر دو۔ والسلام خادم درگاہ عالیہ منگانی شریف (جھنگ) محمد فرقان قادری (پر سیل گریٹ کا لیے آف کا مرس) محمد فرقان قادری (پر سیل گریٹ کا لیے آف کا مرس)

#### بُلند مرتبه

اس عظیم جستی کے بارے میں بیان کرنا چھوٹا مند بڑی بات کے مترادف ہے۔ صرف اس نظر ہے کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسے ایک بڑھیائوت کی اکنی کیر حضرت بوسف مدیائل کوخرید نے کیلئے نگل پڑھیں۔ جب اُن سے بوجھا گیا تو بڑھیائے کہا کہ مجھے بہت ہے کہاں اُٹی کے بدلے مجھے بوسف مدیائل مہموانا مہموانا سیس کے مگر میں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت بوسف مدیائل کے خریداروں میں نام کھوانا جا بہتی ہوں۔ بندہ ناچیز کی بھی خواہش بہی ہے شاید میرے آتا قبول فرمالیں۔

جا ہتی ہوں۔ بندہ ناچیز کی بھی خواہش یہی ہے شاید میرے آتا قبول فر مالیں۔ حصول برکت کیلیے عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ میرے حضور نے فر مایا کہ میرے والدمختر م سیداصغرعلی شاہ میں ہے۔ کی روح عالم ارواح میں پریشان پھررہی تھی کدان کی ملا قامت قبلہ عالم منگا نوی سرکار بیرمحد کرم حسین حنفی القاوری میسیدی ہے ہوئی ۔ قبلہ عالم منگانوی سرکار میسید نے یو جھا اصغرشاہ صاحب پریشان کیوں ہو؟ تو شاہ صاحب نے کہامیری اولا دِنرینے نہیں ہےتو قبلہ عالم منگانوی میں ہے فرمایامیرے جارصا جزادگان ہیں۔اُن میں سے بڑار فاقت علی ہے وہ میں آپ کوعنایت کرتا ہوں۔ میں قبلہ شاہ صاحب کے بلند مرتبہ اور کیفیات کے بیان سے معند ور ہوں ۔ اللہ یاک نے قبلہ شاہ صاحب کو بیاعز از بخشاہے کہ جس مکتبہ فکر کا انسان آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کا دلداوہ بن جاتا ہے اوراین پیاس بجھا کر جاتا ہے۔ حال ہی کا یک واقعہ ہے کے قبلہ شاہ صاحب نے افتقار احمد حافظ صاحب کے ہمراہ کھاریاں شہر میں اپنی زیارت کا شرف ہمیں بخشا محفل میں اہل خانہ کے عزیز وا قارب کے علاوہ بابالطیف چشتی جو کہ ایک درولیش صفت آ دمی ہیں بھی قبلہ شاہ صاحب کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے ۔ اُس سے دوسرے دن بابالطیف چشتی نے بیان کیا کہ کل محفل میں ایک دومرتبہ مجھے قبلہ شاہ صاحب نے مخاطب کرکے بات کرنا جا ہی تو درمیان میں ایک صاحب جو محفل میں تھے وہ آ ڑے آ جاتے ۔ میں

پریشان تھا۔گر قبلہ شاہ صاحب نے جھے پر کمال شفقت کی اور رات کو مجھے خواب میں زیارت بھی کرائی اور فرمایا آپ ہمارے آستانہ پر راولپنڈی آنا۔ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ خواب کے بعد جھے دِلی سکون ملا۔اللّٰہ رب العزت میرے باباسا کیں کے درجات میں مزید ترقی فرمائے آمین محمد خالہ تھسن القادر کی مکھاریاں کینٹ



### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### DR. ZAHID ALEEM MALIK

MBBS, M.PHIL (ENDO) GM (MEDICAL SERVICES) OGDCL: ISLAMABAD.

| Ref. | No. |  |
|------|-----|--|
|      |     |  |

October 20, 2011

Mr. Rafaqat Ali Shah is working under me since 1985. I have found him very hard working, professionally competent and well behaved. He is also very spiritual, polite to patients and kind to others. He is very trust-worthy, honest and loyal.

He was granted honorarium in appreciation of his good performance regarding provision of professional services to the OGDCL patients. He is very much committed to his job, a good team member and a happy good listener.

I wish him success in every field of life.

Regards,

Or. Zefrid Aleen Pooling

### Dr. Ruhee Faheem

Chief Medical Officer OGDCL ISLAMABAD.

Ref. No:

Obtainer 27, 2011

I Know Mr. Rafaqat Ali Shah since 1991. He is very upright, honest and meticulous employee/person, who carries himself with honor and dignity.

A through professional who believes in deliverance and hard work, as performed to the best of his ability and satisfaction of his superior.

Regards,

DR. RUHEE FAHEEM

Chief Medical Officer
Oil & Gas Development Comment

Islamabad

### Dr. Afshan Kamran

Dy. Chief Medical Officer OGDCL ISLAMABAD.

Ref. No:

Obtober 29, 2011

I know Syed Rafaqat Shah Sahib since 1996 and always found him dedicated to his work and helpful in all aspects to everyone.

Over all in geeral he is a good human being.

I always wish him good health and life.

Regards,

24 4. 2011

By. Chief Medical Officer
Bil & Bas Development Company Ltd

Islamabad. Ext. 5039

### SAIFULLAH

Dy. Chief Admin Officer OGDCL Medical Centre ISLAMABAD.

Ref. No. \_\_\_\_\_

Oldtadeer 29, 2011

سیدرفافت علی شاہ صاحب سے جمارا کم وہیش 20 سال کا ساتھ ہے۔موصوف ایک بے باک،صاف گو،اپنے کام کے ماسٹر، سچے اور کھر سے انسان ہے۔ شاہ صاحب ایک دیانت دار بھنتی اور ایماندار شخص ہیں۔ اپنی ڈیوٹی دلجمعی اور خلوص سے سرانجام دیتے ہیں۔

سیدرفاقت علی شاہ صاحب نہ صرف ایک ایتھے انسان میں بلکہ دوستوں کے دوست بھی ہیں اور ہمارے ا ذازے کا ایک فیٹمتی ا ثاثہ ہیں۔

والسلام

(SAIFULLAH)

Dy: Chief Admin Officer OGDC1, Medical Centre Islamabad , Ext: 5044

# حلقة احباب

### سادات افضل هیں

محتر می قبلہ سید رفاقت علی شاہ صاحب حقیقی رشتوں ہے بھی زیادہ مجھ سے پیار و محبت اور شفقت کرنے والی عظیم شخصیت ہیں۔ میں ناچیز ان کے بارے میں کیا تاثر ات تحریر کرسکتا ہوں کیونکہ فظیم شخصیت ہیں ۔ میں ناچیز ان کے بارے میں کیا تاثر ات تحریر کرسکتا ہوں کیونکہ فاطمی سادات کرام ہر حال میں افضل وار فع بیں اور جمارا ایمان تو محبت ایل ہیت کرام د حضوان اللّه فعالی علیهم اجمعین ہے۔

### ايمان ما محبت آل محمد الماست

سیدرفافت علی شاہ صاحب کوسر کار مدینہ سائیل ، سر کار بغداد طائیل اورا ہے مرشد کریم ہے جس قدر اُلفت ومحبت ہے اُس کا بیان مشکل ہے اور اس محبت میں آپ تن من وصن قربان کرنے کیلئے ہمدوفت تیارر ہے ہیں۔

الله تبارک و تعالی ان کی اس محب عظمی میں مزید خیر و برکت عطافر مائے اور ہمیں ہمیشدان کے فیوضات ہے مستقیض فرمائے۔ آمین کو فی ہو متقی یا عالم و زاہد زمانے میں کوئی ہو متقی یا عالم و زاہد زمانے میں گر آل محمد جائین کے برابر ہو نہیں سکتا

سیپٹن (ر) عبدالمجید سگ در بارقادر بیقبوله شریف چشتیه یارک کالونی، چشتیاں شریف، بہاول گر

# QUL Welfare Foundation International (Interfaith Dialogue, Harmony & Global Peace)

Dr. M. Jamil Qalander

Educational Theorist of Ultimate Sciences
M.A.s (Arabic, Persian, English and Philosophy)
M.Phil. (Edu.), AUB, Beirut
Ph.D. (Arabic Linguistics & Philosophy)

Professor of Philosophy, Englo-Arabic Linguistics & Transendental Cosmology International Islamic University, Islamabad Ref:

House: 1513-C(130), Street: 40, G-6/1-3, Islamabad-Pakistan. Cell: +92 302 89 78 076

Email:qalanderuniverse@yahoo.com, Website: www.contacttheuniverse.com

این گلے میں حمائل کئے، لب دریائے ہوج عشق کھڑے، اپنی تنظر کے دور بین کو دہ بیان کے سندر سے اندر ہو تقریر و تحریر اس کے اندر ہ تقریر و تحریر اس کے آور ہو اندر کی اندر ہ تقریر و تحریر اس کے آتا کا است میں میں میں اس کے آتا دیا اور سیرائی بنیں دکھا، اپنے مال و منال ، وقت اور آولائی مشیدائی بنیں دکھا، اپنے مال و منال ، وقت اور آولائی کی قریبانی آور اپنے شرفتد سے پہناہ کی قریبانی آور اپنے شرفتد سے پہناہ کو قریبانی آتا ہے کہ تو اور اپنے شرفتد سے پہناہ کروج کی شرفت و ارادت کی خریبا افسی شرک ، فاصلہ اس جذب و گروج کی شرفت و ارادت کی خریبانی کے ساتھ جس پر عقامہ افسیالی کا جست دیکھ کر پر شرفت میں کہ کو اور اپنے آتھے کے الڑا ہے ساچ ، موسن ہے تو سے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو سے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو سے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو کے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو کے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو کے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو کے تینج کے الڑا ہے سیاچ ، موسن ہے تو کو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید ، موسن ہے تو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید ، موسن ہے تو تو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید ، موسن ہے تو تو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید ، موسن ہے تو تو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید ، موسن ہے تو تو ایسا ، اور پر شرید دیکھ کر چیخ آتھے کہ آہ ا شرفید

حضرت محدوم سیر رفاقت علی شاه کاظمی مشهری قادرگ عشق و محبت ، محقیدت وارادت اور انتظار دوق و شوق کے جس کوچر بازار بی اپنے دل و دباغ اور نرگس چشم کی دکان کے دریجے کھولے ، اور اسے اپنے اشکوں سے شجائے بیشی بین انسوس! آج تک آس " فریعار وبیدہ ور" بمیلا نہ موسکا۔ شاید وجریہ ہو کہ ان کے بی عشق و محبت اور مقیدت و ارادت کا مال و متاع مزورت سے زیادہ میزگا، انمول اور تایاب ہے ۔

شاہ صاحب کوصوت صرف اللہ کے توکی اور ایسے گرشد سے جراں کئن اور سے بناہ روحانی اور دِلی لاکاؤ کی بنیاد پر تین تنہا وہ کچھ کر سیھے ہیں ، کرتے رہے ہیں ، اور کر رہے ہیں ، جس کا تصنی کو جودہ مادِی میتورت حال میں ناممکن ہے ۔ اور ج بناتِ جود شاہ صاحب کی نہ مرف ایک زنرہ کرامت ہے ، بلکہ وہ

> House: 1513-C(130), Street: 40, G-6/1-3, Islamabad-Pakistan. Cell: +92 302 89 78 076

Email:qalanderuniverse@yahoo.com, Website: www.contacttheuniverse.com

اس حقیقت کا بین تبوت سے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا سالہ ک مدولت شاه صاحب ایک الو العجائب ، صاحب قبوص و مرکات ا ور خز سنه گطف و محتامات میستی بن کر انے دیمنے لعل و جوابرگ فقر و مسکینی کی گرڑی میں تھیائے مٹھے ہیں ۔ اعنی گرڑی میں اللہ علم و معرفت ، أوحاشت اور الوراشت كے فردوس جال كے ا ان کی سے بناہ تروی اور ایکن اور اسے سلسلہ ارشاد کی دن رات خرمت روحانی موشا کی محتضر مستشول کی مارگاہ میں مالاً خر مُقبول وختطور موفی اور النيس ان كي طرف سے اپنے لال شرب بارياني كا بلاوا آيا۔ جنائحہ حال بی من جناب شاه صاحب سرزمن الان کانند زمارات مقدسه ے عوائب و خرائب کا ماریخی اور یادگار دورہ کرے ، روحای طور سر سراب وسرشار ہوکر، لوٹ آغ ہیں۔ من نے جناب شاہ صاحب کو اُن کے آستانے اور دفتر دونول عكم ديكهاكم الن لباس اور ظاہرى وضع قطع كسات سات كر او اور دفری ماحول کی تفاست وصفائی ، نظم و صبط ، بابندگ وقت فرص شناسی ، اور مخلوق فرا کی دلجو کی جناب شاه صاحب کی زندگی كے كھے اضافى مكر نبات اہم سلو ہيں ۔ ایک نجیب الطرفین ستبر زادے ہوئے کے نانے کاسٹی این سنی ہیں۔ان دریا تی سخاوت کا ایک موح ، مرسح استغناء اور انکار مے ماوجود ، جب ای طو أَنْدُنَا دِيكُونَ لُو دِلْ بِي لُولا: ما دِ الْمَا إِنْرِي وَنَمَا مِن الْهِي يَرِي السِّي دو ير اسرار بنرك " موجود بن ، جو اس عسرومانى كالم بن محلوق فراكى فدمت كو اين حروريات ير ترجيح ديت إلى \_ يرسوح يركى اشعاد من دُهل كئ مستُلاً : اے (رفاقت شاہ) اے تور(علیًا) محاظی وسٹیمدی و تھادری كردى از ميخارز يون فم إ ظهور اين سرنست مست أورا على أور اسلام آباد مراکز مرارک)

House: 1513-C(130), Street: 40, G-6/1-3, Islamabad-Pakistan.

Cell: +92 302 89 78 076

Email:qalanderuniverse@yahoo.com, Website: www.contacttheuniverse.com

## الجھی کچھ لوگ باتی ہیں جہاں میں

محترم المقام حضرت پیرسیدرفاقت علی شاه کاظمی مشهدی قادری زیدمجده کومیس حسن اخلاق، خونی گفتار وکردار کی تصویر رعنا کبوں توبیہ بات بے جاند ہوگی۔ ان کی صورت بھی دل آویز ہے، ان کی میرت بھی کشش انگیز ۔ اللہ تعالیٰ نے آئیس کمالات ومحاسن سے خوب نواز ا ہے۔ وہ خاندان نبوت کے فر دِفر بیرورجل رشید ہیں ۔ جواوصاف وفضائل آل رسول میر پیزیم کاظر کا امتیاز ہیں ۔ آپ کی وانواز مخصیت فر دِفر بیرورجل رشید ہیں ۔ جواوصاف وفضائل آل رسول میر پیزیم کاظر کا امتیاز ہیں ۔ آپ کی وانواز مخصیت ان کی مظہر جمیل ہے۔ حضرت محیم اللامت میں مظہر جمیل ہے۔ حضرت محیم اللامت میں موان صاحب ساز کا لہو علام محد انہاں کے الفاظ میں ہے۔ رگ ساز میں روان صاحب ساز کا لہو

شجرۂ مبارکۂ آل رسول ملاقظ کو اللہ تعالیٰ نے جو پھل عطا فرمایا ہے وہ نہایت شیریں، لذت بخش دکیف آ فریں ہے۔شجربھی لاجواب اوراً س کا پھل بھی ہے مثال ۔

خوبصورتی، طبیعت کی نرمی، لیجے کی شاکنگی، خندہ روئی، دردمندی ونمگساری، فراخ وئتی وکشادہ ظرفی فضل وعطا، جود وسخا، اہل بیت نبی المختار طبیخ کی امتیازی خوبیاں ہیں جوقبلہ شاہ صاحب کے پیکر دل زبا ہے نمایاں ہیں۔ احقر کا قبلہ شاہ صاحب سے نیاز مندی کا عرصہ پچھ زیادہ نہیں ہے، انہوں نے ایج حسن اخلاق و کروار ہے جس طرح متاثر کیا ہے وہ نا قابل بیان ہیں۔ ولوں کو متاثر کرنے کیلئے طویل عرصہ درکارنہیں ہوتا، دانائے راز حضرت علامہ تھرا قبال کے الفاظ میں

فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا اور طے شود جادۂ صدیمالہ بہ آہے گاہے حضرت شاہ صاحب قلے غریب خانے پرایک دومر تبہ تشریف لائے ہیں اور اب میری میہ کیفیت ہے کہ

اُس نے اپنا بنا کے جینوژ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے اپنے مرشدِ گرامی، اُن کے آستان ذی شان اُن کے جلیل القدر افراد خاندان ہے اُن کی محبت وعقیدت وید ٹی ہے۔ یہ تقرب یہ علوئے نسبت خوش نصیب افراد کوعطا کیا جاتا ہے۔ دیتے ہیں بادہ ظرف فقدح خوار دیکھ کر پیر خانے میں اُنہیں قدر و منزلت سے ویکھا جاتا ہے۔" تاجدارِ منگانی شریف کے محبوب و نازئین خادم' "دربار شریف کے سفیز" سے پیارے القاب جناب شاہ صاحب کی عظمت ووقعت کا محکم حوالہ اور معتبر سند ہیں۔ ( مکتوب بنام احقر راقم السطور مؤرخہ 25 سمبر 2011ء منجاب حضرت پیر محمد مظیر حسین حنی القاوری سجادہ نشین آستانہ عالیہ قاور سے غوثیہ دربار کرمیہ منگانی تشریف)۔

چند بربط جملے حضرت المحتر م جناب سجادہ نشین زیدا قبالہ کے علم کی تغیل میں تحریر کو دیے ہیں۔ میں خودکواس قابل نہیں ہمجھتا کہ شاہ صاحب قبلہ کی بلندہ بالاتلمی وعرفانی شخصیت کے متعلق اس سے زیادہ کی حوث کرسکوں۔ میر ہے کرم فرما حضرت حافظ افتخار احمد حافظ قادر کی صاحب جو کافی عرصے سے قبلہ شاہ صاحب کے سفر وحصر کے ساتھی ہیں اور ان کی خلوت وجلوت کے شاہد وراز دار ہیں وہ اپنے علم ومشاہدہ کے مطابق احوال و واقعات بیان کرنے اور حضرت شاہ صاحب کی پہلودار شخصیت کو زیادہ بھر اور انداز میں اہل فکر ونظر کے سامنے پیش کرنے کیاہے موز وال ترین فرد ہیں۔

اس نفسانفسی، بھینچا تانی، مفاد پرتی اورخودنمائی کے دور میں قبلہ شاہ صاحب کا وجود مسعود ہمارے گئے نعمت غیرمتر قبہ ہے کم نہیں۔ اللہ تعالی العظیم ہجاہ النبی الرؤف الرحیم انہیں صحت و عافیت ہمارے گئے نعمت غیرمتر قبہ ہے کم نہیں۔ اللہ تعالی العظیم ہجاہ النبی الرؤف الرحیم انہیں صحت و عافیت ہمارے کے دان کے فیوش و برگات میں اضافہ فر مائے۔ اُن کی مقدس سرگرمیوں اور پا کیزہ برم آ رائیوں کوتا دیرسلامت رکھے۔ آئین

پیرے کہ وم زعشق زند بس غنیمت است از شارخ کہنہ میوہ نورس غنیمت است اِس وُعاکے ساتھ قلم روکتا ہوں

رہے تا ابد سلامت ترا نیر درخشاں تیری صبح نور افشاں بھی شام تک نہ پنچے

نیاز کیش محد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

### عاشق رسول أينا

میری ملا قات قبلہ پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب سے تقریباوی سال سے ہے۔ مجھے آپ کے اندر ایک سچا عاشق رسول عربی سختیم نظر آتا ہے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کی باتوں سے عشق رسول ثقلین کی معطرومعنم خوشہوآتی ہے۔

ابل بیت اطبار کی مودت آپ کی ذات کا خاصہ ہے۔ جتنی محبت اور اپنائیت جناب کوہم سے غریبوں کی مدوکر نا، ہے۔ سہاروں کے کام آنا آپ کاشیوہ ہے۔ جتنی محبت اور اپنائیت جناب کوہم سے ہے اتنی شائد کسی اور سے ندہو۔ یہ آپ کی ذات کا خاصہ ہے کہ آپ کا ہر تعلق والا کہی ہجھتا ہے کہ جتنی محبت وظفقت جناب مجھ سے کرتے ہیں آئی کسی اور سے نہیں۔ اللہ آپ کا سابیتا ویر ہمارے سروں پہ قائم رکھا تین ۔

قائم رکھا تین ۔

ڈھوک نکہ چکوال ڈھوک نکہ چکوال

#### باعمل متقى صوفى

جھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں آبلہ پیرسیدر فاقت علی شاہ صاحب کے قریبی دوستوں میں شار ہوتا

ہوں ۔ حضرت صاحب جھے پہ کمال شفقت فرماتے ہیں اور حلقہ ارادت میں ہمیشہ میرا تعارف دوست کی
حشیت سے کراتے ہیں ۔ حضرت صاحب فود بھی بائمل ، حتی اور پر ہیز گار صوفی ہیں اور ان کی شخصیت کا

میں پہلوان کے مریدوں میں بھی منعکس ہوتا ہے ۔ میں عام روش ہے کہ کسی بھی سلسلہ تصوف سے آپ
مسلک ہوں ۔ آپ کیلئے پہل شرط ہوتی ہے کہ شخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں لیکن حضرت صاحب نے بچھے
مسلک ہوں ۔ آپ کیلئے پہل شرط ہوتی ہے کہ شخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں لیکن حضرت صاحب نے بچھے

ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ میکا م تبہارے علاوہ کوئی اور ٹیس کرسکتا اور آپ ہی کی د عاور کرکت سے میں ان کا

ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ میکا م تبہارے علاوہ کوئی اور ٹیس کرسکتا اور آپ ہی کی د عاور کرکت سے میں ان کا

میں تو ساتھ کہتے ہیں کہ میکا م بھی بداحس وخو بی کرگز رتا ہوں ۔ خدا ان کی دعاوں اور کوشش و کاوش
کی برکت ہم پر ہمیشہ قائم رکھے ۔

محتر م المقام جناب افتخارا حمد حافظ قادری مدّ ظلهٔ ،السلام علیکم ورحمة الله و بر کانهٔ! میں آپ کا بے حدمشکور ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز سے قبلہ حضرت بیر سیدر فاقت علی شاہ کاظمی مشہدی قادری مدخلۂ کے ہارے میں کچھتا شرات بیان کرنے کیلئے قرمایا۔

قبلہ پیرسیدر فافت علی شاہ صاحب ہر دل عزیز ، نہایت ملنسار ، مہمان نواز ،علماء دمشائخ کے قدر دان ، ثناء خوان مصطفے اور عمر سے پیغمبر کے اور خاندان پیران عظام کی غلامی جیسی شخصیت کے مالک ہیں۔

قبلہ پیر صاحب خاندان نبوت کے ایسے چٹم و چراغ ہیں کہ جن میں بیک وقت ہمہ گیر صاحب خاندان نبوت کے ایسے چٹم و چراغ ہیں کہ جن میں بیک وقت ہمہ گیر صاحب صلاحتیں موجود ہیں۔ بجز وانکساری ان ہیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اپنے نانا پاک سرائیٹ کی امت کے علیا ،اور نعت خوان حضرات کی خدمت واحر ام ان کا شیوہ ہے۔ دن رات مطالعہ کتب اور دینی و ند ہی محافل کی صدارتیں ، پیرخانے کی تصانیف اور علمی واد بی کا وشیس و کیے کر سے بیتہ چلتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب برائے بیرومرشد کی نگاہ کرم اور خاندان نبوت کا فیض نمایاں ہے۔

جناب قبلہ پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب فنافی النیخ میں ۔ آپ کے تصورات میں ہمہ وقت اپنے پیرومرشد کا عکس نظر آتا ہے۔ اور اپنے شخ کے صاحبز اوگان کا انتہائی احترام اور اُنگے احکام کی بجا آوری اپنے لئے سعادت بچھتے ہیں اور اپنے پیر بھائیوں کی رہنمائی اور اخلاقی تربیت آپ کا خاصہ ہے ۔ اپنے شخ کی نظر رحت کی وجہ ہیں نے شاہ صاحب کو ہمیشہ تقسیم کرتے و یکھا۔ بھی روحانی غذا بھی جاوت کا جسمانی غذا گویا گلوتی خدا کی خدمت میں ون رات مشغول رہنا آپ کا شیوہ ہے۔ آپ ہیں جناوت کا پہلونمایاں نظر آتا ہے۔

آخر میں وَعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت نی معظم سلطین کے لاؤلے اواسے کو تم خصر عطا فرمائے جو تماجوں اور بے کسول کی ڈھارس باند جنے والالجیال ہے۔ آمیس شیم آمیس بعد مقد سید المعر مسلین مالین آ

قاری سلطان محمصدیق صدر جماعت اہلسنت پاکستان، شی راولپنڈی خطیب جامع مسجدا نوازیدینه ڈھوک تشمیریاں راولپنڈی

### افتخاراحمه حافظ قادري صاحب

السلام عليكم ورحمة الله!

یں نے قبلہ حضرت ہیں سیدر فاقت علی شاہ دامت بر کاتھم العالیہ کے ساتھ بہت انھیا دقت کر اداہے۔ میں جب بھی ان کی محفل ہیں جیٹا بھے بہت کھی کھنے کو طاہے۔ اللہ پاک نے شاہ صاحب میرے بے پناہ عز تول سے نواز اہے۔ شاہ صاحب ہمارے علاقے کی کال شخصیت ہیں۔ شاہ صاحب میرے ہمعاطے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور میری اصلاح بھی فرماتے ہیں اور سیمیرے لیے بہت بڑے اعز از کی بات ہے۔ قبلہ شاہ صاحب بہت عظیم انسان ہیں۔ شاہ صاحب کی علمی تحقیق بہت اعلی ہے اور ان کا بات ہے۔ قبلہ شاہ صاحب بہت عظیم انسان ہیں۔ شاہ صاحب کی علمی تحقیق بہت اعلی ہے اور ان کا شار دور حاضر کے محققین اور ہز رگول ہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے صدیقے سے ہمارے حال پر رتم فرمائے اور ور حاضر کے محققین اور ہز رگول ہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے صدیقے سے ہمارے حال پر رتم فرمائے اور ور حاضر کے محققین اور ہز رگول ہیں موتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے صدیقے سے ہمارے حال پر رتم ان کی صحت ، عزت میں مزید ہر کرکتیں عطا فرمائے اور عمر خصر عطا فرمائے ۔ اللہ پاک شاہ صاحب کے ساتھ مدینہ پاک ، کعبہ شریف اور بغداد و شام ، کر بلامعلی کی زیارت نصیب فرمائے ہیں تم آئین مائے میں تم آئین میں موتا ہے۔ انہ خوان مصطفی مقابلہ بی مقاری محمد ہونے میں تم آئین میں موتا ہے۔ تا خوان مصطفی مقابلہ بی تا میں تم آئین میں ان کی تعین میں موتا ہے۔ ان میں تم آئین میں موتا ہے۔ تا خوان مصطفی مقابلہ بی تم آئین میں موتا ہے۔ تا ہم تا خوان مصطفی مقابلہ بی تم آئین میں میں موتا ہی تا خوان مصطفی مقابلہ بی تم آئین میں موتا ہے۔ تا ہم تا خوان مصطفی مقابلہ بی تا میں تم آئین میں موتا ہے۔ تا ہم تا موتا ہونے کی موتا ہونے کا موتا ہونے کی موتا ہونے کے موتا ہونے کی موتا ہونے کی موتا ہونے کی موتا ہونے کے موتا ہونے کی موتا

نور مطلق حضرت مولاناتم الدین تیم بیزی این این شعریس ارشاوفر ماتے بیں گفت گفت میں زبیان شود هو مونے یک وصف تو از هزاد نه توانم گفت اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تب بھی ان (نیک اوگوں) کے ہزاراوصاف بین سے ایک بھی بیان نہ کرسکوں گا۔

سیدرفافت علی شاہ صاحب فخرِ سادات کاظمیہ ہیں۔ یہ بندہ اُن کے ہارے میں کچھتحریر کرنے کی بیجائے حضرت پیرروی کا ایک شعراُن کی نذرکرتا ہے۔

شیسنے نسور انسی زراہِ آگے۔ کند پیورانی بزرگ ، مخلوق کواللہ تنارک وتعالی کے رائے ہے آگاہ کرنے کے ساتھ نور بھی عطا کرتے ہیں ڈاکٹر مجر ذیتان انجم قادری، وادماڈل ٹاؤن

# صلقهٔ مریدین

### سعادت بيعت

میرانام رضوان سعید ہے۔ بیل جہلم کاریخے والا ہوں۔ میری اہلیہ کا بھائی محدمر ورقبلہ پیرسید
رفافت علی شاہ صاحب کا مرید تھا۔ وہ بمیشہ ختم شریف پر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بمیں بھی اپنے ساتھ شتم شریف پر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بمیں بھی اپنے ساتھ شتم شریف پر لے گیا۔ بمیں آپ کی مفل پاک بیس نہیں شریف پر لے گیا۔ بمیں آپ کی مفل پاک بیس نہیں گیا تھا کیونکہ بمارے گھر کا کوئی ایسار بھان ہی نہ تھا۔ اسلنے جھے شاہ جی سے ل کر بہت خوشی اور سکون ملا۔ بھر بم بر مبینے شتم شریف پر جانے گے اور بھر میں اور میری اہلیہ 2000ء میں آپ قبلہ عالم کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوگئے اور بھر آپ کے صدیقے کرم ہی کرم ہوگیا۔

میرے حضور قبلہ عالم پیرسیدر فاقت علی شاہ صاحب اپنے سلسلے کے بانی اصولوں پر بورے اترتے ہیں کیونکہ آپ نموث یا ک سیدنا ﷺ عبدالقادر جیلانی بٹائٹی کی خدمت اقدس میں نذ زرانے سیجتے رہتے ہیں ۔لوگوں کی گمراہیوں براظہارافسوں تو کرتے ہیں مگران کے دلوں کونو را بمان سے منور کرنے کی دُعا بھی کرتے ہیں ۔میرے قبلہ عالم کا ہم سب برا تنا کرم ہے کہ جس کا انداز ہ لگا نابہت مشکل ہے۔ آپ کی شفقت کھری نگاہیں ہروم میرے ساتھ رہتی ہیں۔ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکراوا کریں کم ہے کہ اُس نے جمیں آپ جیسے روحانی پیشوا سے ملا دیا بلکہ ایسا کہنا بجا ہوگا کہ ند بی ایساقلم ہوگا جس ہے آپ شنان مبارک لکھ عیس۔ آپ نے ہم براتن کرم نوازیاں کیس جن کا کوئی شارنہیں۔ والدین سے زیادہ بڑھ کر پیاراورمحبت دی اوراس کے بچھ عرصہ بعد میر احجونا بھائی ریجان سعید بھی ختم شریف پر جانا شروع ہو گیا اور پھرتھوڑے عرصے کے بعد ریحان اور اسکی اہلیہ نے قبلہ عالم میرے حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی ۔اور ہمیں بیسعادت حاصل ہوئی کہ ہمار ہے سروں پر حضور قبلہ عالم کا ہاتھ مبارک ہے ۔اللہ تعالیٰ آپ کا سامیر مبارک ہم سب کے سروں پر قیامت تک قائم رکھے اور خدا وند کریم آپ کوزندگی اورصحت عطافر مائے اورآپ کےصدیتے جمارے گناہوں کومعاف فر ماکیں۔آپین آپ کے ادفی غلام

رضوان معيده ريحان معيد

## ميرے محترم بھائی جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکامة !

میں آ ہے کی بے حدم شکور ہوں کہ آ ہے نے مجھ کو بیشرف بخشا کہ میں بھی اپنے حضور قبلہ سید ر فاقت علی شاہ صاحب کی شان یا کہ میں پچھ عرض کرسکوں ۔میری والدہ صاحبہ جو کہ ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھیں بہت ہی سادہ خاتون تھیں ۔وہ جناب میر ہےسیدی میرے قبلہ عالم کے ہاں ختم شریف میں جایا کرتی تھیں۔ایک دوبار میں نے اُن ہے یو چھا کہ آپ س کے گھرختم شریف پر جاتی ہیں۔بھی مجھے بھی اپنے ساتھ اُن کے گھر ختم شریف پر لے کر جا ئیں اُو آپ نے کہائییں ابھی ٹبیں میرے جانے کے بعدتم ہی نے اُن کے گھر جانا ہےاور بلکہ رہیجی کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور ولی ہیں ۔ آ پ کی محفل یاک میں شرکت کروا درآ پ کے دست مبارک پر بیعت ہوجاؤ۔ اگر میری زندگی نے مہلت دی تو میں تم سب کوضرور لے کر جا وَل گی۔ ورندا گرتم اوگ میری اس بات بڑمل کروتو میرے قبلہ حضور کے پاس ضرور جانا۔ پھراس کے بعدان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں جاؤں آپ کی زیارت کیلئے اور جب میں پہلی وفعہ گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی ۔ جھے آپ ہے ملکر اتنی خوشی ہوئی جس کا انداز و کرنا مشکل ہے۔ آپ حضور اتنی شفقت اور بیار ہے ملے کہ ول جاہا کہ میں آج ہی آپ حضور قبلہ عالم کے دست مبارک پر بیعت ہوجا وک ۔ جھے ایسالگا جس طرح مجھے میر سے والندین ووہار ہال گئے ہیں اور پھر میں اور میرے شوہرآ ہے کے مرید ہو گئے ۔آج ہار وسال ہو گئے ہیں جمیں آپ کے دریر حاضر ہوتے ہوئے اور ہر دفعہ آپ کی دعاؤں سے مستقید ہوتے ہوئے۔ آپ کے کرم یاک سے میرے رب نے ا تناکرم کیا جس کے شاید میں قابل نہ تھی۔ مجھ گنہگار پرمیرے دب کا،میرے حضور قبلہ عالم کا اا تناکرم ہے کہ الفاظ نہیں ۔ میں سب ہے کہتی ہوں کہ کوئی ایک دفعہ میرے حضور کی زیارت کیلئے جائے وہ مجھی ان کے درے خالی نہیں آئے گا کیونکہ میراعقیدہ ہے۔ آپ جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔میری رب کریم ہے التجاء ہے کہ جس طرح ہم سب جناب سیدی کی محفل باک پر جاتے ہیں اس طرح مرنے کے بعد بھی ا ہے حضور قبلہ عالم یاک کی محفل نصیب فرمائے۔ آپ کا سامیہ م پرسدا سلامت رہے۔ آمین آپ کی ادنی شاهیندر ضوان جهلم

#### متاثر کن شخصیت

حضور قبلہ پیرسیدر فاقت علی شاہ مشہدی الکاظمی القادری ہے میری پہلی ملا قات 1999ء میں جامع مسجد میجر محد آ و ان میں نماز جمعہ پر ہوئی۔ نماز کے بعد سلام کے بعد آ پ نے وُعافر مائی۔ وُعاکے الفاظ مُن کر بہت زیادہ سُر ور آیا اور وہ آ وازول میں گھر کرگئی۔ پھراس کے بعد تقریباً ہر جمعہ کی نماز پر جناب ہے ملاقات ہوتی ۔ چونکہ میں اس وقت نویں کلاس کا طالب علم تھا اس لئے جھجک کی وجہ ہے کوئی بات نہ کر پاتا۔ آپ کے علاوہ آپ کے صاحبز اوگان جناب پیرسید ہارون عبداللہ اور پیرسید محمد نفر من اللہ بھی باتا عدگی ہے مسجد میں آتے اور جمعہ سے پہلے نعتیں پڑھتے تھے۔ دونوں صاحبز اوگان کا فوصورت انداز دیکھ کرمیں نماز جمعہ سے بہت یہلے دونوں کی نعت شننے کیلئے مسجد میں پڑھے جاتا۔

پھر کچھ عرصہ کے بعد میری جناب سے ملاقات میری خالہ کے گھر ہوئی۔ آپ نے بردی مجت فرمائی۔ پھراس کے بعد آپ اکثر خالہ کے گھر آیا کرتے تو میں بھی آپ کی مختل میں بیٹھ جا تا اور آپ اپنی زندگی کے واقعات اور حضور قبلہ عالم منگا تو می ہیں ہے ساتھ گزر کے لجات کا احوال سُنا یا کرتے جنہیں سُن کر آپ کے یاس ہمیشہ بیٹھے رہنے کو ول جاہتا۔ پچھ عرصہ بعد رمضان شریف میں آپ کے ہاں تر اور کے کا انتظام کیا گیا اور میں بھی روز اندا ہے خالو کے ساتھ تر اور کی پڑھے آپ کے پاس جایا کرتا۔ پھر میں نے ماہانہ گیار ہویں شریف پر بھی جانا شروع کردیا اور صرف دو محافل میں شرکت کے بعد بیعت میں نے ماہانہ گیار ہویں شریف پر بھی جانا شروع کردیا اور صرف دو محافل میں شرکت کے بعد بیعت ہونے کا ارادہ کر کیا اور گھر والوں سے اجازت بھی لے لی۔ اور آخر کا رماری 2000 و کے ختم شریف پر آپ نے میری عرض قبول فرمائی اور مجھا ہے دست تی برست پر بیعت فرمالیا۔

اس گیارہ سال کے عرصے میں میں نے حضور کی شخصیت کو متاثر کن پایا۔ ہر آنے والے عاب وہ کوئی پیر بھائی ہو یا کوئی عقیدت مندسب ہے اتنی محبت فرمائی کہ ہرکوئی یہ بچھتا کہ مجھ ہے زیادہ محبت حضور کسی سے نہیں فرمائے ۔ اگر کوئی شخص کسی اور جگہ بیعت ہوتا تو اس کی حوصلہ افز اتی فرمائے اور اس کوایئے ہیں کے ساتھ اے تعلق کو مشخکم کرنے کا درس دیتے۔

حضور کی اپنے پیرخانے ہے محبت لازوال ہے۔ جنتی محبت آپ اپنے پیرخانے ہے کرتے بیں آج کل کے دور میں کو کی نہیں کرسکتا۔ میں نے حضور کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر کیا ہے۔اور ہردفعہ آپ کی محبت کو پہلے سے بڑھ کر پایا۔ بی آستانوں پر بھی آپ کے ساتھ گیا ہوں۔ وہاں کے بجادہ نظین آپ کی قدم بوی بھی کرتے ہیں اور محبت بھی فرماتے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ بیر میرے پیر کا کرم ہے جھے میں ایسی کوئی بات نہیں۔

ایک دفعہ جھنگ میں کسی پیر بھائی نے مقل کا اہتمام کروایا۔ ادھر حضور قبلہ پیرمحہ مظہر حسین حقی القادری جھی تشریف لارہ ہے تھے۔ ہم لوگ حضور پیرمحہ مظہر حسین حقی القادری صاحب سے پہلے وہاں پہنی گئے۔ آپ نے ہمیں حکم فرمایا کے حضور کے آئے تک یہیں ہاہر بیٹھتے ہیں۔ میز بان محفل نے بہت اصراد کیا کہ آپ لوگ اندرا جا کمیں لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بے ادبی ہے کہ میں حضور سے پہلے محفل میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ اور تقریبا ایک میرے لیے یہ بے ادبی ہے کہ میں حضور ہے۔ پہلے محفل میں جا کہ بین حضور ہے۔ بہلے محفل میں جا کہ بین جا کہ بین جائے ہے۔ اور تقریبا ایک میرے لیے یہ بے ادبی ہے کہ میں حضور ہے۔ بہلے محفور ہے۔

اپنے پیر کے علاوہ آپ اپنے پیر بھائیوں اور مریدین کے ساتھ اتن محبت فرماتے ہیں کہ انہیں کہی اکلیف بین نہیں و کچھ کیا ۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ بیان کر ہے تو آپ خو و بھی ب پین ہوجاتے ہیں ۔ دبنی و دنیاوی دونوں اعتبارے اس کی مدوفرماتے ہیں ۔ کئی دفعہ پیر بھائیوں کی مالی امداد فرمائی اور فرمایا جب بتمہارے پاس ہوئے واپس کردینا ۔ اور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوتو ساری ساری رات اس شخص کیلئے دعافر ماتے ہیں ۔ اور جب تک وہ مسئلہ کی نہ جوجائے بیٹل جاری رہتا ہے۔
ماری رات اس شخص کیلئے دعافر ماتے ہیں ۔ اور جب تک وہ مسئلہ کی نہ جوجائے بیٹل جاری رہتا ہے۔
میں ان دونوں چیز دن کا چشم دیدگواہ ہوں ۔ اور اگر کوئی چیر بھائی دربار شریف سے آجائے تو حضور کا عالم دیدنی ہوتا ہے ۔ اس کیلئے اس طرح بے چین ہوجاتے ہیں کہ گویا حضور خودتشریف لا دہے ہیں ۔ اکثر اس چیر بھائی کواپنی چاریائی کواپنی چاریائی کواپنی چاریائی کواپنی چاریائی کو بیات ہیں۔

آپ کی تربیت کا انداز بھی بہت نرالا ہے۔ ایک وفعہ میں آپ کے ساتھ ایک محفل میں گیا۔
وہاں پر نظر شریف کے دوران ایک پیرصاحب اوران کے مریدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ لنگر شریف
میرے پاس سب سے آخر میں پہنچا۔ سب اوگ کھا چکے لیکن میں ابھی کھار ہاتھا۔ اور سب اوگ میراا ترفطار
کرر ہے تھے۔ جب میں کھا چکا تو بھر صفور نے دعا فر مائی اور ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ اگلے دن مجھے
حضور نے فر مایا کر کسی شخص نے حضور قبلہ عالم منگا نوی ٹریس ہے بچ چھا کہ آپ شاہ صاحب کو ہر وقت
اپ ساتھ کیوں رکھتے ہیں تو حضور قبلہ عالم منگا نوی ٹریس ہے اور اسلئے کہ مجھے شاہ صاحب کی ہڑی سہولیت

ہے۔ میرے وضوکرنے سے پہلے انہوں نے وضوکر لیا ہوتا ہے، میرے نماز پڑھنے سے پہلے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور میرے کھانا کھانے سے پہلے وہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں۔ میں ساری ہات مجھ گیا اور پھر فرمایا کہ آئیدہ اس بات کا خیال کرنا۔ میرے نز دیک بیے باد بی کے زمرے میں آتا ہے۔

حضور کے اندر جوعضر بجز وانکساری کا ہے دوا پنی مثال آ پ ہے۔ اپنے پیر کے صاحبز اوگان کے ساتھ اوب اور محبت کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس وقت آپ کے سب سے چھوٹے پیرز اوے جناب حسن مجی الدین جو کہ حضور پیرمحمد طاہر حسین حنفی القاوری کے صاحبز اوے بیں۔ ان کی عمر غالباً 6 یا7 سال جوگی۔ وہ بھی اگر سامنے آ جا کمیں تو آپ ہاتھ ہاندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہاتی بڑے صاحبز اوگان سے محبت اور اوب کا اندازہ آپ خود لگالیں۔

الغرض اگر میں مختصراً بیکہوں کہ حضور قبلہ پیرسیدر فاقت علی شاہ مشہدی الکاظمی القادری کواپنے پیر کے ساتھ وہ نسبت ہے جوحضرت امیر خسر و تمایات کواپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء تمایات سے تھی تو بے جاند ہوگا۔

آخر میں ، میں صرف اتنا کہوں گا کے حضور عشق ومحبت ، بھز وانکساری ، اخلاص بتقویٰ ، جانثاری کا ٹھاٹھیں مار تا سمندر ہیں ۔ آپ نے ہمیٹ کوشش کی کہ ہر پیر بھائی اور مریدا ہے بیر کے ساتھ اس طرح محبت کے ساتھ درہے اور ایے تعلق کو شخام کر لیکن کوئی بھی الیانہ بن سکا۔

الله رب العزت ، دُعا ہے کہ جمیں بھی اس سمندر ہے ایک قطرے کا بھی ہزارواں حصہ مل جائے جو جمارے دونوں جہان سنوار نے کیلئے کافی ہے ۔ جس طرح جھے جیسے حقیر اور گندے انسان سے حضور محبت فرمائے ہیں اس طرح روز قیامت بھی جمیں ان کا ساتھ نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جمارے مرول برحضور کا ساتھ نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جمارے مرول برحضور کا سابیہ بمیشہ قائم ودائم رکھے۔ آبین

1200

وقاص حیدرقادری راولینڈی

#### صاحب كمال هستي

افتخار احمد حافظ قادری صاحب کا نہایت شکرگز ار ہوں کہ جناب نے میرے مرشد کامل کی شخصیت پر کچھ لکھنے کا قصد کیا ہے۔ بیر جناب کے مریدوں اور غلاموں پر احسان تظیم ہے۔ جس کا جتنا مجمی شکر بیادا کیا جائے وہ کم ہے

جناب پیرسیدرفاقت علی شاہ کاظمی قادری مدظلہ العالی کی تعلیمات اور آپ کی ذات ہابر کات
ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی زند گیوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کوموضوع تحریر بناتا ہوں۔
کیونکہ اس علاقہ میں مجھے جناب کا پہلا مرید ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور میری ہیوی بھی عورتوں
میں پہلی مرید ہے۔
میں پہلی مرید ہے۔

مرید ہوتے وقت میرے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ آگے چل کرایک بہت بڑی تہدیا آنے والی ہے میرے مرشد کے یہاں تشریف لانے سے پہلے یہاں کے لوگ اولیاء کرام کے مانے والے تھے لیکن ہا قاعد و بیعت ہونے کا رواج کم ہی تھا۔ اکثر لوگوں کا طریقہ ورواج بیتھا کہ ہمارے ہا پ داوا فلاں آستانے کے مرید تھے ہم بھی اُنہی کے مرید ہیں۔

میں دوستوں ہے اکثر کہتا ہوں کہ چیرول کی بڑی گدی ہو، بڑے کل اور گاڑیاں ہول اُن کا مریدوں کو کیا فائدہ جہاں نہ ملاقات کا وقت ، نہ جان نہ پہچان ، نہ بڑتا وتعلیم نہ فیض ، نہ معرفت ، نہ تصوف ۔ پیروہ جا ہے جوولی کامل ہو، جوعقبیرہ درست کرے ، جودونوں جہانوں کی ذرمہ داری اُٹھائے۔

شاپد میری یہی دعااور تمنا پوری ہموئی۔ مرشد پاک کود کیھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ جگہہ ہے۔

ہی وہ جگہہ ہے جس کی تجھے تلاش تھی۔ اور ہمیں ایک انسی صاحب کمال ہستی ال گئی جس نے ایسی تعلیم ہے روشناس کرایا کہ اب تو گھر گھر، گاؤں گاؤں گاؤں معقد ہور ہی ہیں۔ ہر جگہ تی ہُو کے نعرے بلند ہور ہمیں روشناس کرایا کہ اب تو گھر گھر، گاؤں گاؤں گاؤں منا قسر وع کردی ہیں۔ وودھ پیتے بچے کلمہ شریف کا ورد ہیں۔ لوگوں نے آستانوں سے نبیتیں قائم کرنا شروع کردی ہیں۔ دودھ پیتے بچے کلمہ شریف کا ورد کررہے ہیں۔ لوگوں کے اطوار بدل رہے ہیں۔

لوگ جیران ہیں کہ کیسے کیسے بدکر دار و ہدا طوار لوگ صراط منتقیم پرآ گئے ہیں۔ ناخواندہ اور نیم خواندہ حضور کے غلام لوگوں کومعرفت کی تبلیغ کررہے ہیں۔ شادی کی رسموں میں گانا گانے والے اب نعتیں اور منفہ میں لکھ اور سُنا رہے ہیں۔ گویا ایک روحانی اور ذہنی انقلاب ہریاہے۔ آپ نے اپنے مریدین کی تعلیم وتر بیت جس محنت ہگن اور محبت سے کی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ بہی وجہ ہے کہ اب ماشاء اللہ ڈھوک نکہ / نروال اور گرو و نواح میں حضور کے غلاموں کی ایک ہڑی تعداد ہوگئ ہے۔ جناب ہم گنہگاروں ، بدکاروں پراپنے والدین سے بھی زیادہ شفقت کرتے ہیں۔

میرے ایک دوست ہیں۔ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ میرے ساتھ حضور سائیں سے ملے ۔وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو پیروں کے متعلق ایک تصور تھا میں نے قبلہ شاہ صاحب کو اس سے مختلف پایا ہے۔انہوں نے اپنے گھر جناب کی دعوت کی اور اپنے ماموں کی نماز جٹازہ جناب سے پر مقوائی۔

منتصراً عرض کروں کہ میرے مرشد کی طرح کوئی تصوف ومعرفت کی تعلیم دینے والا اور فیض رسان کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ بیک وفت شریعت ومعرفت وحقیقت کی تعلیم شاید ہی کوئی اور دیتا ہو۔ میرے مرشد نے پیچر دلوں کی بھی دل کی آئجے کھول دی ہے۔

آخر ہیں دُعاہے کدرب وَ والحِلال میرے مرشد پاک وعظیم کا سابیۃ اور ہم عاصوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آبین

فقط طالبِ نگاهِ کرم ابرارحسین ایگرود کیٹ ڈھوک نکہ چکوال

### غم اور خوف سے ماوراء میریے...

میرے مرخدِ کریم جناب حضرت پیرسیدرفاقت علی شاہ صاحب جیسی محبّ ومشفق ،غنی و گئی ، پا کیز ہ ومتقی ، پر ہیز گار ، ذات حق میں گم ہستی اس دنیا میں کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔

آپ نور حضرت علی ورسول الله میں ،آپ دارت علوم انبیا میں ، برعظم زجاج وعرفان ہیں ، سرایا شفقت ورحمت میں ، جان غوث الور کی میں ،مریدخاص ،اورنو رنظرخواجہ منگانی شریف ہیں۔

محبت وشفقت کا بیاعالم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو باقیں نہیں کر سکتے جناب نہ صرف ان کو سفتے ہیں بلکہ ہرفتم کے مسائل کاحل تجویز بھی کرتے ہیں ،اورخود ذاتی طور پرحل بھی فرماتے ہیں جا ہے اپنی جیب سے ہزاروں رویے فرچ ہی کیوں نہ کرنے پڑجایں۔

مجھے جناب کی خدمت میں دس سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران مجھے جناب کے ساتھ ہزاروں کلومیٹرسفرکرنے کا بھی موقع میسرآیا۔اپنے مرشد کی صحبت میں پیکٹہ بھے پہوا کہ اولیا اللہ کو کسی بھی مرحلے پہلی چیز کاغم اور خوف نہیں ہوتا۔میرے مرشداس آیت کا چلتا پھر تا نمونہ ہیں۔ ان اولیا اللّٰہ لا بحوف علیہم لا یخونون.

اگریس جناب پیرصاحب کے اپنے مرشد کے ساتھ محبت وعقیدت کی بات کر ناچا ہوں آؤ کئی کتابیں در کار ہوں گی لیکن ایک بات میں ضرور کرناچا ہوں گا جب بھی کوئی شخص آپ کو مرید کرنے کا کہنا ہے آپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے اور اکثر فرماتے بھی ہیں کہ جاؤ جا کر حضرت پیرمحد مظہر حسین حنی القادری کے مرید ہوجاؤے

جمارے خاندان جس بیس تقریبا ۲۰۰ افراد شامل ہیں کے مرید ہونے کے بعد بھی متعدد بار جناب نے فرمایا کے سب لوگ جا کے پیرمحر مظہر حسین کے مرید ہوجاؤ بلکہ فرماتے کہ بیس آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ ہمیشہ بھی تعلیم ویتے ہیں کہ حضور پیرمظہر حسین سے یوں ملنا، جناب کوئنگ ندہونے وینا، جناب کی طبیعت کا خاص خیال رکھنا وغیرہ ۔ اپنے بارے میں کھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہے وعاہے کہ جارے مرشد کا نبایہ تا دیر سلامت رہے ۔

طالب دغاونگاه، وقارصین

### محترم جناب انتخارا حمدحا فظ قادري صاحب

میں اپنے ہیرومرشد ہیرسیدرفافت علی شاہ قادری صاحب کے ہارے میں کی جی بیان کرنا جا ہتا جوں ، مجھے 16 مئی 2001 ء اپنے مرشد کریم جناب ہیرسیدرفافت علی شاہ صاحب کے دستِ حق پرست پر بیعت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔

اس نثرف عظیم کے حاصل ہونے سے کیکر آج تک جناب کی جنتی مہر بانیاں ونواز شات اس بند دیر ہوئیں اُن کوالفاظ میں بیان کرناانتہائی مشکل ہے کیونکہ ان تمام کاتعلق کرامات سے ہے کیکن سب سے بڑی کرامت جومیں نے اپنے شخ مکرم میں دیجھی وہ استفامت ہے۔

میرے ذاتی معاملات ہوں یا گھر بلومعاملات ، دفتری معاملات ہوں یا عزیز وا قارب کے معاملات آپ ہمیشہ ہر مرحلہ پر میرے لیے دعا کے ساتھ خصوصی توجہ اور نظر کرم فرماتے ہیں اور میرے باس جو بھی کچھ ہے وہ سب انہی کی نگاہ کرم کا فیض ہے اور مجھے کسی بھی مرحلہ پر بھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

اللَّد تبارك وتعالى ان كاسابيهم يرقائم ودائم فر مائے \_ آمين

امېرمحمود چکوال

### تكرمي ومحترمي افتخارا حمرها فطاقا دري صاحب

السلام عليكم ورحمة البُدو بركاية!

آپ نے جنتی بڑی ہستی کے بارے میں تا ٹرات قلم بند کرنے کا تھم فر مایا اس کے بارے میں اٹرات قلم بند کرنے کا تھم فر مایا اس کے بارے میں لکھنا تو در کنار کچھ کہنا بھی ہمارے جیسے بیت ہمت اور کوتاہ قامت انسانوں کے بس سے باہر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے لکھانے کا شوق رکھنے اور کھی کبھار کاغذ پر پچھ آٹری تر چھی لائنیں لکھنے کے باوجود جب بھی اس ہستی کے بارے میں پچھ لکھنے کا سوچا تو سابی نوکے قلم تک آئے ہے پہلے ہی سو کھ جاتی یا پھر جب بھی اس ہستی کے بارے میں پچھ لکھنے کا سوچا تو سابی نوکے قلم تک آئے ہے پہلے ہی سو کھ جاتی یا پھر نوکے قلم کیا نے جاتا بھی وشوار سانظر آتا کہ کہاں وہ ہستی اور کہاں بینا چیز کہ کہیں شان بلندوار جمند میں کوئی گستاخی نہ ہوجائے ۔ آج بالآخر بیسوچ کرقلم اٹھانے کا حوصلہ اپنے آپ میں پیدا کر ہی ایا کہ محرومی کہیں بینے تی نہ بن جائے۔

مجھے12 مئی2002ء میں قبلہ عالی مرتبت جناب سیدر فاقت علی شاہ صاحب کے وست راست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ان دنوں بڑے مشکل حالات ہے گز رر ہاتھا۔ بی ایس سی کے امتحان میں ریاضی کے مضمون میں کمیار ثمنٹ آپھی تھی اور تین دفعہ امتحان دینے کے باوجود کلیئز ہیں کر یا یا تھا۔ اس وقت بھی امتحان دے رکھا تھا اور ایک سکول میں عارضی طور پر نہایت معمولی تخواہ پر پڑھار ہا تھا۔ والدصاحب صرف سات (7) سال کی عمر میں وفات یا گئے تھے اور والدہ نے بڑی محنت ومشقت ہے مجھے یہاں تک پڑھایا تھا۔اب گھر کی کفالت کی ذ مہداری مجھ پڑھی اور ذہنی طور پر بہت پر بیثان تھا۔ بیعت ہونے کے چند ماہ بعدا یک دن راولپنڈی میں حضور کے برانے مکان میں اپنی تعلیمی اسنادلیکر حاضر ہوا اور دعا کیلئے عرض کی ۔ آپ نے دعا فرمائی ۔اسناد ہاتھوں میں لے کرفر مایا سبٹھیک ہوجائے گا۔ ا نہی دنوں محکم تعلیم میں بھرتی کیلئے اشتہارآ یا ہوا تھااور پہلی وفعہ انہوں نے بھرتی کیلئے کم از کم تعلیمی معیار بی اے کر دیا تھا۔میرے پاس اگرچہ تی ٹی کورس کا سر ٹیفکیٹ تھائیکن بی ایس تی ابھی کلئیر نہیں تھا۔میس نے اللہ کا نام کیکراین درخواست جمع کروادی ۔ خدا کا کرنا ہے ہوا کدائی سال بی اے پنجاب یو نیورٹی کا رزلث جو بمیشہ20 اگست کے بعد آتا تھا بندرہ دن ہملے آگیا (5 اگست کو) اور ساتھ ہی میں یا س بھی ہو ' گیا۔اینانی ایس می کارزلٹ کارڈ دومرے کاغذات جمع کروائے۔

حضور کی محبت وعزایت کا ایک اور چھوٹا سائمون پیش کرنا چاہوں گا۔ ای سال فروری 1001ء میں ایم الیس تی کرنے کیلئے اسلام آباد کی ایک یو نیورٹی میں داخلہ لیا۔ ہفتہ میں دودن کلامز تھیں لین جمعہ اور ہفتہ کو۔ پہلی کلاس کے بعد ایکے دن بعنی اتوار کوشم شریف فضالہٰذا رات تقریباً نو ہیجے حضور کے ہاں پہنچا۔ نہایت محبت وشفقت کے ساتھ حال احوال ہو چھا۔ ساری صورت حال عرض کی ۔ فرمانے لگے بیدو راتیں کہاں قیام کروگے ۔ میں نے عرض کی ایک دوست کے پاس ۔ فرمانے لگے اگرا نی خوشی سے وہاں رہنا جا ہوتو بہت اچھالیکن اگر اس خیال سے وہاں رہنا جا ہے تھوکہ تمہارے باپ کے پاس تمہیں دیئے ردنی اور بہتر نہیں تو پھرسید سے بہاں آٹا۔ اس عنایت و محبت برکون ہے جوم رنہ جائے۔

میرے مرشد کی آمدے پہلے ہمارے اس علاقے میں پیری مریدی کا تصورتو موجود تھا لیکن وہ بس تصور ہی تھا۔ اگر اس کو حقیقت کا رنگ پہنا یا تو وہ صرف اور صرف سیدر فاقت علی شاہ کاظمی تا دری کی فات بابر کات ہی ہے۔ ایک ایک مرید تک تصوف کی حقیقت کو یوں بیان فرما یا کر آج آپ کا اونی ہے اور فی مرید جو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ وہ حقیقت ، محبت اور معرفت کے اس سبق ہے لہر بیز ہے۔ اس در دولت پہر ہوا ہوا ہے یا ان پڑھ وہ حقیقت ، محبت اور معرفت کے اس سبق ہے لہر بیز ہے۔ اس در دولت پہر ہوا یا ان کا بیانہ یوں بھرا کہ پھرا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ درسِ معرفت کا جوانو کھا رنگ آپ نے ان چند برسوں میں چڑھا یا اس کا عشر عشیر بھی لوگ برسوں کی ریاضت کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ایک مرید کے ذاتی حالات ہے ایک نظر کہ ہرکوئی جھتا ہے کہ بس وہ ہی

مکر می و محتر می حافظ صاحب معلوم نہیں کیا لکھا ہے۔ کہنے اور لکھنے کوتو بہت کچھ کیکن حاضری کے طور پر یہ چندٹوٹے نے بچھوٹے الفاظ بیں۔آخر میں انٹائئ کہوں گا کہ آپ نے جس کام کا بیڑ ہ اٹھایا ہے یہ جم مریدوں پرایک احسان عظیم ہے۔خدا آپ کا زور تلم اور زیادہ کرے اور آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آمین

طالپ دعا انوارجسين قادري دهوک نکه نبلع چکوال میرے مرشد پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب ایک کامل ولی اللہ ہیں آپ کی ہم لوگوں پر بے شار ، محبت اور مبر ہائی ہے ، آپ کی کرامات کی ایک طویل فہرست ہے جو ڈائی طور پر میرے ساتھ پیش آئی ہیں۔ خدا ہے ڈھا ہے کہ ہمارا مساتھ پیش آئی ہیں۔ خدا ہے ڈھا ہے کہ ہمارا عقیدہ والیمان اپنے مرشد پر تا قیامت قائم رہ اور ہم نا چیز بندے ان کے فیض ہوتے رہیں۔ آمین

محمدا سحاق قادري (نروال، چکوال)

حضرت پیرسیدرفافت علی شاہ صاحب میرے مرشد ہیں آپ جملیں ہر وقت نماز ،روز ہ اور اعمال صالحہ کی ترغیب و تلقین فر ماتے ہیں۔ آپ کی اپنے مریدوں پر ہروفت نظر گلی ہے اور آج ہم ان ہی کی اپنے مریدوں پر ہروفت نظر گلی ہے اور آج ہم ان ہی کے فیض ہے مستقیض ہوکر شریعت پر عمل ہیرا ہیں۔خدا وند کریم ہمارے مُر شد پاک کو قائم ووائم رکھے کے فیض ہے مستقیض ہوکر شریعت پر عمل ہیرا ہیں۔خدا وند کریم ہمارے مُر شد پاک کو قائم ووائم رکھے میں ان چاوال کے فیال کا دری (زروال چاوال)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حمدونتائے رہے جلیل اور سیدنا محمد رسول الله ساؤیؤ مان کی آل مبارک اور اسحاب پر ہدیدورووو سلام۔ مجھے شروع سے اہل بیت اطبیار سے محبت اور عقیدت تھی اور بیس کسی الی ہستی کی تلاش بیس تھا جو مودت اہل بیت کا درس دیتی ہو۔ جب میری ملاقات جناب پیرسیدرفاقت بلی شاوخ فی القادری صاحب سے ہوئی تو بیس نے الی ہستی کی بیلے بھی نہیں دیکھی جو سا دات کرام میں سے ہواور آئی زیادہ اہل بیت سے محت بھی رکھتی ہو۔

آپ نے لوگوں کوافل ہیت اطہار کے ناموں سے روشناس کرایا، ان کے کر دار سے دافق کرایا،اوران کی محبت دمودت کولوگوں کے دلوں میں اچاگر کیا۔ بیسب آپ کا کرم ہے کہ لوگ آج اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔

محمه جہانگیرقادری (نروال جنلع چکوال)

Folf

اے رفیق و راز دان قبلتہ منگانوی ﷺ اے اسپر خب و شان قبلتہ منگانوی ﷺ

خدمتِ آلِ کرم ہے آپ کا عزمِ صمیم مرحیا اے قدر دان قبلت منگانوی پی

تو ہے قاری اے رفاقت عشق کی آیات کا حفظ ہے تھے کو دیوان قبلہ منگانوی نے

تا ابد ہوئی رہ سائیان قبلت منگانوی است

ول سے بھے پہ مہربال ہیں مظیر انوار بھی اور جھی اور خوش ہیں مہربان قبلتہ مٹانوی ہے

آپ ہے گل کی بدولت اے گلاب حیدری والنیو ا

جذب ایثار سے معمور ہے جستی خیری کہد رہی ہے داستان قبلتہ منگانوی مید

کاوشوں ہے آپ کی چکوال ہے پیڈی تلک
ہر بشر ہے مدح خوانِ قبلۂ منگانوی جے
ہو تدیم قادری کی التجاء قائم رہے

یا الٰہی آستان قبلۂ منگانوی ہے

پیرزاده گذندیم اختر ندیم حنقی القادری منگانوی فیصل آباد

# all berger

رفاقت على شاهِ داناى دين دهان سنيد ياك و مسعد نشين

شده مشبدی کاهمی تادری به عرفان و دانش شریف و امین

مخت جاره الله کار او کت کار او کتاب الفتین کتاب از او شد الفتین

به اخلاق نیکو رَوَو راه حقّ زمردم برو می رسد آفرین

> دعا و سلام و درود شرایف نُوُد وردِ جانشِ چو ماءِ معان

رفانت على شاهِ روش خيال به قرآن حقّ جان او شد قرين

> کرامت کند بر فقیر و غریب به خدمت یو و پاک ول راستین

نَعْ د نَاظِم آبیت در گرم نویسد بهی نگت بای گرین

#### ﴿ سادات ، اولا دِسيدنا مولائكا ئنات ، خوشبوعٌ " يُؤخراب رضى الله تعالى عنه " ،

### فی این بی مست سے خدمت آب ایٹار ، دکھورد کے ساتھی ہمٹال قاعت وکھیں تا جدار منکا کی شریف

### جناب میدرفاقت علی شاه مشهری کاهمی قادری مدکلهٔ العالی کی خدمت اقدی ش جریهٔ اخلاص

# العرفات المحافا

کیا اوری انقیدت ہو اے رفاقت علی شاہ! کیا موری ارادت ہو اے رفاقت علی شاہ!

اولادِ سَکَنَ ہو تُو کُنِی ابْنِ کُنِی ہو اِک جوے خاوت ہو اے رفاقت علی شاہ!

> شنتے ہو، میرے دل کی صدا افظ سے پہلے کیا ذوق ساعت ہو اے رفاقت علی شاوا

خود ہو کے ڈکھی سب کے ہو دکھ درد کا ساتھی کیا تھن رفاقت ہو اے رفاقت علی شاہ!

بخشا ہے جس نے سجدہ میں اگ ملک سلیماں اس ملک سلیماں اس طادا اس ملک علی شادا

کیا خوشیوے '' یو تراب'' سے میکے جو میرے دوست! گلشن جو کہ تربت جو اے رفاقت علی شاہ!

> کیا نُوے تواضع میں کیا خود کو ہے پامال! سب کے خدمت ہو اے رفاقت علی شاد

رہے ہو ہیں۔ پردہ ہر اگ کار خیر کے کب طالب شمیرت ہو اے رفاقت علی شاہ!

> پر عابرتی کے اپنے تھکائے ہیں بیر علق اگو صاحب عزت ہو اے رفاقت علی شاہ!

انوں گشت 100 ول الله مکتب عیں جان و دل کے بی جو تم نے پڑھا ہے واد! اتن قدر علم کی ک اللتني مري رفاقت على لگتی ہے اچھی <sup>ک</sup>م کو بے جب کی ہے وم میں وم ے چافاں ہے قلندر کی

UPGAB

شہ رفاقت اپنے مُرشد کا مُریدِ خاص ہے صِدق کی تصویر ہے وہ چیکرِ اخلاص ہے

شہ رفاقت دو کریموں کا عبید خاص ہے ماہ اوج حق ، گلاب گلشن خاص ہے

شَد رفافت ، بائ حیرر کا گُلِ اُوش رنگ ہے حق شناس حق کیش حق اسلوب حق آ ہنگ ہے

خُوبِی کردار ہے سگفتار ہم آہنگ ہے اُس سے زینت یاب ہے جواہل حق کارنگ ہے

> قادریت کی قبائے فقر زیب دوش ہے غوث کے مُخانہ عرفان کا نے نوش ہے

خدمتِ شرع وطریقت میں برا پر جوش ہے خیر کے کامول میں آگے ہے وہ متیم کوش ہے

> بندگان خاص حق کا مظیر آوصاف ہے شد رفاقت یادگار عظمت اسلاف ہے

ہے وہ دیدہ زیب گوہر معدن تطہیر ہے اُون پر اُس کا ہے پرچم عظمت و توقیر ہے

خاكبوس ستان سادات كرم محمد عبدالقيوم طارق سلطا نيوري

# 30008/B

تذکرہ ہے آج کب پر ، شاہ رفاقت پیر کا قادری درولیش کا ، اور حیدری تصویر کا

ان سے خیری آشنائی ، ہے اٹھارہ سال سے

ال کے نقشے میں ہے تقش ، خاص میرے میر کا

ان کے مرشد پاک ، کرم تحسین ہیں زندہ ولی کر ویا ہے ان کو وال ، کرم کی چاگیر کا

جو بھی آیا برم میں ، اِن کی وہ گھائل جو گیا

یُں لگاتے ہیں نشانہ ، یہ نظر کے تیر کا

کرم ہوتا ہے یہاں پر ، خاص کرم جسین کا کرم سے سِف جاتا ہے ، لکھا ہوا تقدیر کا

میں نے اِن کو جب بھی دیکھا ، فیض دیکھا یا مخت

فيض بيحى ابيا ترالا ، غوث الأعظم پير كا

ذِكْر ہوتا ہے يہاں ، ہر وقت پيجتن پاک كا

آثر ویتا ہے دکھائی ، آینٹ تطبیر کا

بہت سے کی راہ ، یبال آک بدایت یا گئے

بل رہا ہے خاص تھے ، اس چگہ اسیر کا

قلرِ عَقَبَىٰ كَا تَبِينِ ، أَن كُو يَهَالِ جَو آگئے

ہے مریدی لا تخف ، فرمان میرے پیر کا

عِلْم و حَلَيْت ال كل يو ، كيت بيال محود سے

ہے عطاء علم لکوئی ، ورفہ شیران ویر کا

محمودقا ورى يشريال راوليندى

حضورا کرم می فیل کافر مان مقدسہ ہے آنا سینڈ و کید آدم میں حضرت آوم علیائی کی اولا دمیں سے سر دار ہوں۔ اس عالیشان اور عظیم گھرانے کے ایک چیٹم و چراخ کا ذکر کرنے جار ہا ہوں جس کے حالات زندگی وائز ہ تحریمیں لانا اپنے لیے اعز از جھتا ہوں۔ رفافت علی شاہ صاحب کا تعلق جیسا کہنا م حالات زندگی وائز ہ تحریمیں لانا اپنے لیے اعز از جھتا ہوں۔ رفافت علی شاہ کاظمی ویس حق کے وائی اور مسلخ سے ظاہر ہے سید گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد محترم سید اصغر علی شاہ کاظمی ویس حق کے وائی اور مسلخ سے قصہ آپ کا مزار مقدسہ در بار عالیہ منگانی شریف کی مقدس سرز بین میں ہے۔ میں رفافت علی شاہ صاحب کوشلع سرگود ھاکی تحصیل بھلوال کے گاؤں کی کے مقدس سرز بین میں ہے۔ بیس رفافت علی شاہ صاحب کوشلع سرگود ھاکی تحصیل بھلوال کے گاؤں کی کے شہر 14 جنوبی لوکڑی سے جانتا ہوں۔

قبلہ شاہ صاحب نہ صرف اپنے مرشدگھرانے کا انتہائی ادب واحترام کرتے ہیں بلکہ کسی پیر جمانی کی بھی عزت وتکریم میں کوئی سرنہیں چھوڑتے ہی اور آج بھی کوئی پریشان پیر بھائی اگر آپ کے پاس آتا ہے توحتی الوسع اس کی خدمت کرنے کے ساتھ اس کی ولجوئی بھی فرماتے ہیں۔

شاہ صاحب کی خدمت گر اری کا کوئی جواب نہیں ۔ ایک جھلک میں نے بھی دیکھی ہے۔ بیروں کے گھر انے سے کوئی بھی آتا اس کا صابن ، ٹوتھ برش ، نیا تولیہ پر نام لکھ کرسنجال کررکھ ویتے ۔ جب بھی بھی دوبارہ آئے تو وہی اس کو پیش کیا جاتا ۔ کوئی اوراد بااستعال نہ کرتا ۔ قبلہ شاہ صاحب اپنی اوقات سے بڑھ کرخدمت کرتے ۔ اکثر حضرت صاحب خودتشریف لاتے بھی خانوادے تشریف لاتے ۔ ایش اوقات سے بڑھ کر دیتے ۔ اوصار کیکرخرج کردیتے ، ایک خجھاور کردیتے ۔ بھرساراسال وہ قرض ادا کرتے ۔ اس میں میں تو وہ صرف زیارت کیلئے شاہ صاحب کود کھنے آتے ۔ اس میں بیات جب ابل محبت کومعلوم ہوتی تو وہ صرف زیارت کیلئے شاہ صاحب کود کھنے آتے ۔

پيرجاويدا قبال، کراچي





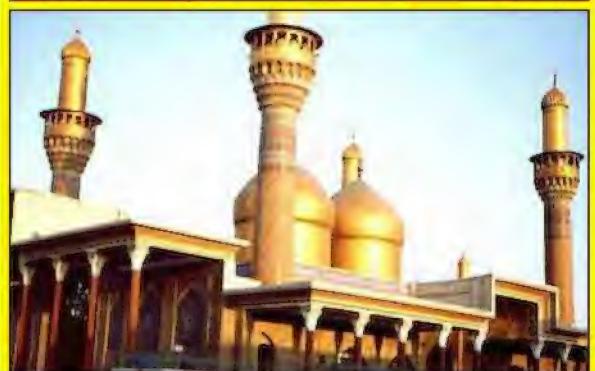

بيروني منظر مزارمبارك حضرت امام موى كاظم عله وحضرت امام محمد الجواد عليه

## بغداد شریف (عراق)





پیرسیدرفافت علی شاه کاظمی گلستان امام موی کاظم کے گل سرسید ہیں





ييروني منظر مزارمبارك حضرت امام زاده بارون ولايت عظم بن امام موى كاظم عظم



درکہ بارون ہے ایران کا عظمت نشاں 🔾 اہل قارس کو مطا ہی در نے کی تابندگی









نام تی نجیال کا بارون والایت او کیا 😅 قلر اہل بیت 🕳 وَنِهَا کو سجنتی روشی

## اصفهان (ایران)



سیدرفافت علی شاہ کاظمی کے خاندان کے جد اعلی



# معظم آباد شریف (سرگودها)





قبرستان امرتسریان میں مزارمبارک حضرت سیدنواب شاه کاظمی می فید (حید امجد سیدر فاقت علی شاه کاظمی )

# چک نمبر83 جنویی (سرگودها)





مزارمبارك حضرت سيد چراغ على شاه كيلاني هافيد ( نانا ياك سيدر فاقت على شاه كاللمي )



# منگانی شریف (جهنگ)





# قبر مبارك حضرت سيداصغ على شاه كأظمى قادرى مطيعه ( والدِ كرا ي سيدر فافت على شاه كأظمى )



حصرت سیداصغرعلی شاه کاظمی قادری مطعیه (والدِ گرای سیدرفافت علی شاه کاظمی )





سيد تحمدا شرف شاه كيلاني عطيه (مامون وسُسر سيدرفا قت على شاه كأظمى)



حضرت پیرسیدرفاقت علی شاه کاظمی این پیچاسیدتصدق حسین شاه کاظمی اورسیدعاشق حسین شاه کاظمی کے جمراه

326



ہر شخص دیکھتا ہے خُم میں اپنا ہی چہرہ آئینۂ حیرت ہو اے رفاقت علی شاہ











فخ سادات جناب سیدرفاقت علی شاہ کاظمی قادری کلید بردار کعبشریف کو حضور فوث یاک عصف کررہے ہیں حضور فوث یاک عصف کررہے ہیں



ہیت اللہ شریف کے متولی و جالی بردار جناب الشیخ السید عبدالرحمٰن صالح الشیعی ہے مصنف کتاب افتخارا حمر حافظ قادری اور پیرسیدر فافت علی شاہ کاظمی محو مختلکو ہیں

329

# چک نبېر 22 شمالی (سر گودها)





مزار مبارك حضرت پيرسيد گلاب شاه بخاري رحمة الله عليه (متوفي 1942ء)



سپدرفافت علی شاه صاحب کوچھٹی جماعت میں ان برزرگوں نے خواب میں زوحانیت کی بشارت عطاکی













🛈 معزت خواجه بين محمد كرم مسين حتى قاوري رعبة الشدمية

💿 حضرت بير محرمنظم مسين منفى قادرى مەنلارالعالى 🔞 سيدرفاقت على شاد كاقلى قادرى مەنلارالعالى







# بندگان خاص حق کا مظیر اوساف ہے ول سے تھے یہ مہربان بی مظیر العاریجی کے مقالت یادگار عظمت اسلاف ہے اور فوٹ میں مہریان قبلت مظانوی







کاوشوں سے آپ کی چکوال سے پنڈی تلک \* ہر بشر ہے مدل خوان قبلت منگانوی



سیدرفافت علی شاہ کاظمی قادری کی چکوال کے مریدین کے جمراہ ایک یادگارتصوریہ





# پیرسیدر قافت علی شاہ کاظمی قادری راولپنڈی میں منعقدہ تھو ف سیمینار میں کلمات شکر ادا کرتے ہوئے



تہران (امیان) میں پیرسیدرفافت علی شاہ کاظمی کی نامورا برانی سکالر عظیم تحقق ،ادیب وشاعر جناب ڈاکٹر محمد سین سبیجی'' رہا'' کے ہمراہ ایک یاد گارتصوبر

334

# یاد آنا ب خدا ای سیدگی خورت و کید کر 🖈 بو کیا عاشق جبال، کردار و سیرت و کید کر





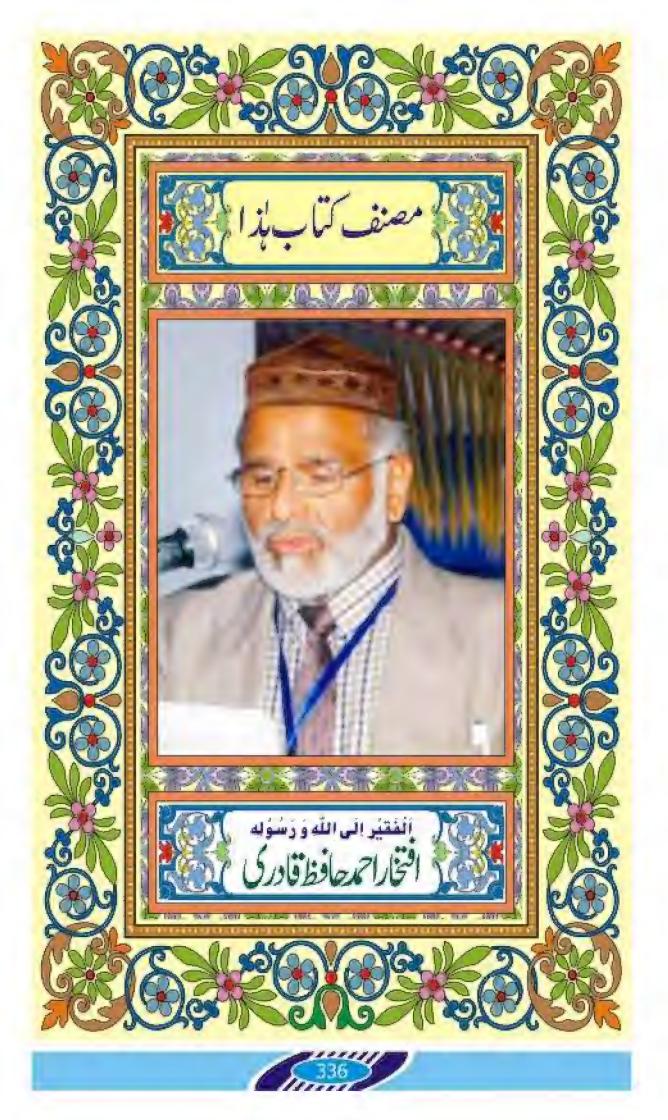



## افتخار احمد حافظ فنادري

الله تبارک و تعالی نے مقصود کا نئات ، فخر موجودات ، ختم المرسلین حضرت محر مصطفیٰ صلی الله علیہ و آلد وسلم کی امت میں صحابۂ کرام کے بعد اولیاء صالحین کو پیدا فر مایا اور قیامت تک اصلاح احوال کیلئے ایسے لوگ آئے رہیں گے تا کہ امت میں تبلیغ اور اشاعت دین کا سلسلہ جاری رہے ، نیز تز کیہ نفس اور طہارت قلب کیلئے لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے ۔ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں اس سلسلۃ الذہب کے آستانے عوام کی رشد و ہدایت اور خواص کی بلندگ درجات کا ذریعہ ہیں۔

محترم افتخاراحمہ حافظ قادری ایسے خوش بخت اور باسعاوت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زندگی کا نصب العین ان آستانوں کی عاضری اور حصول فیض ہے۔ ورج ذیل سطور میں ان کی زندگی کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔

## آباء و اجداد

حافظ فقیر محدے ہاں راولینڈی کی قدیم ترین آبادی پرانا قلعہ میں 5 اپریل 1954 ء کوالیک بونہار بچہ بیدا ہوا جس کا نام افتخار احمد رکھا گیا۔ جو ہڑا ہوکرا پنے خاندان کیلئے واقتی افتخار کا موجب بنا۔ قریباً ایک صدی پہلے آپ کے جدامجد حضرت گل محد رحمۃ اللہ علیہ اولیاءاور مجاہدین کی سرز مین افغانستان ہے مرجی کی تلاش اور روحانی منازل کی تحمیل کیلئے سفر کرتے کرتے پیٹاور پہنچے۔ پیٹاور بیس کچھ عرصہ قیام کے دوران معلوم ہوا کہ راولینڈی کے قریب مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں گوڑ و شریف میں حضرت فضل دین شاہ المعروف بڑے بیرصاحب (حضرت قبلہ بیرمبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدمحتر م کے مامول اور ساسلہ وادر یہ میں حضرت بیرمبر علی شاہ کے بیرطریقت ) اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کومنور فرما رہے ہیں۔

حضرت گل محمرت میں ایسے جلے اور حضرت فضل وین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے کہ پھر ہمیشہ کیلئے بہیں کے ہوکررہ گئے۔انداز 1923ء میں افتخار احمد قادری کے جدِ امجد کا وصال گولڑہ شریف میں ہوا اور بڑے پیرصاحب کے قدموں کی جانب احاط مزار کے باہر دائیں طرف ابدی نیند سورے ہیں۔

محترم افتخار احمد حافظ صاحب کے والد گرامی حافظ فقیر محمد 1910ء کے لگ بھگ گولڑہ شریف میں پیدا ہوئے۔قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اوراعلی حضرت پیرمبرعلی شاہ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔فاری اور پشتو زبان روانی سے بولتے تھے۔اعلی حضرت کے عشرت کے عشم سے فتح جنگ کے موضع عضی کی ایک خانون سے شادی ہوئی جو خانقاہ گولڑہ شریف کی عقیدت مند متصرف کا ایک خانون سے شادی ہوئی جو خانقاہ گولڑہ شریف کی عقیدت مند

جناب حافظ فقیر محمد35-1930 میں راولینڈی کے ایک مقام پرانا قلعہ منتقل ہو گئے ۔ پھر 57-1956 میں کو چیشا ہین ،صدر بازار منتقل ہوئے جہاں کچھ عرصہ رہائش کے بعد پریم گلی مولوی محلّہ صدر بازاررا ولینڈی میں اپنامکان خرید لیااور یبال مستقل ر ماکش اختیار کرلی۔ آپ کا وصال 21 جنوری . 1989ء راولینڈی میں ہوا۔22 جنوری کو پہلی نماز جنازہ راولینڈی میں اوا کی گئی، دوبارہ نماز جنازہ الواز ہ شریف میں (اعلیٰ حضرت کے والد محترم کے مزارِ مبارک کے باہر) بعد تماز عصرادا کی گئی۔ حافظ ققیر تھر کی اکلوتی بہن جنہوں نے عرصہ دراز تک گولڑ ہشریف کالنگر یکا یا -26 رجب المرجب 1409 ھ (مارچ 1989) كو گولژه شريف پين انقال جوااور شب معراج گولژه شريف بين بي نماز جناز واداكي عَنى \_ افتخار احمد حافظ كى والده محتر مه 8 شوال المكرّ م 1413 هـ ( كيم ايريل 1993) كوراولينڈى میں وصال فر ما شمئیں ۔ بیتینوں مہر مان شخصیات بھی گولڑ ہ شریف میں حضرت پیرفضل و بین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سامیداہدی استراحت فرمار ہی ہیں۔ میتیوں قبور مبارکہ کٹویں کے بائیں جانب لو ہے کے جنگلہ میں ہیں اور ایک قدیم ورخت کی شاخیس ان قبور مبار کہ کو ڈھانے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات بلندے بلندتر فرمائے ۔ گؤٹڑ ہ شریفے سلام کے وقت راقم الحروف کامعمول ہے کہ وہ اس مقام پر بھی حاضری ویتا ہے۔قار ئین محترم ہے بھی درخواست ہے کہا گران کا اس طرف گزر ہوتوان قبور بر بھی فاتحہ پڑھتے جا کیں۔

### mile:

محتر م افتخا راحد حافظ کی پیدائش تو پرانا قلعہ راولینڈی میں ہوئی بھین بوپین اوراڑ کہین صدر میں گڑ را۔ پرائمری کا امتخان سی ۔ بی ۔سکول (اب ایف ۔ جی سکول) واقع احاطہ مشوخان ہے یاس

کیا۔1970 میں راولپنڈی کےمشہور ومعروف ڈینیز ہائی سکول ہے میٹرک کا امتحان سائنس گروپ میں سرگودھا بورڈ ہے یاس کیا۔ پھر ملازمت اور تعلیم دونوں سلسلے ساتھ ساتھ انجھے چلتے رہے۔ حفظ قرآن کی سعادت اینے والدمحتر م حافظ فقیر محمد رحمة اللہ علیہ ہے حاصل کی اور پہلامصلی راولینڈی صدركي جامع متجد گلي فصل حق مين ستايا اور كچر دوسرامصلي مدرسه عربيها نوارالقرآن راولينڈي صدر میں سایا۔اس طرح اپنے قیام سعودی عرب کے دوران ایک مسجد میں نماز تراویج پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ ادارہ فروغ عربی میر بورخاص ہے 1977 میں عربی زبان کا بذر بعیہ خط و کتابت کورس 518/600 نمبروں ہے یاس کیا۔ بیادارہ نامور کالراور محقق حضرت مولا ناعبدالرحمٰن طاہر سور تی کی زیر سریری چلتا تھا۔ یا کمتان میں عربی زبان کے فروغ اور ترتی ونزوج کے سلسلے میں جناب طاہر سورتی صاحب کی خدمات سہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے عربی زبان میں تفسیر مجاہد پر حاشیہ بھی تحریر فرمایا۔77-1976 میں افتخار احمد حافظ صاحب نے سعودی عربین سینٹر (صركة تصليم اللغة العربية واولبندى) عرفي زبان كادوسالدة بإرمكمل كيا\_ 1984ء میں علم وادب گروپ میں عربی مضمون کے ساتھ ایف اے کا امتحان راولپنڈی بورڈ سے یاس کیا۔1998ء میں خانہ فرہنگ ایران راولینڈی سے فاری زبان کا ایک سالہ ایڈوائس کورس

# نامور اساتذه كرام

آپ کے عربی کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن طاہرسورتی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح اللہ بن العراقی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح اللہ بن العراقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے۔ محترم حافظ صاحب آج جس مقام پر کھڑے ہیں انہی اساتذہ کی تربیت کا فیضان ہے۔ جناب صلاح اللہ بن العراقی قریباً نصف صدی تک در بار عالیہ غوشیہ بغداد شریف کے کنگر خانہ میں خدمات سرانجام دیتے رہے۔ آپ کے والدگرامی کا نام کرم الہی ہے۔ عراق سے راولینڈی تشریف لائے اور وصال کے بعد اپنے آبائی گاؤں موضع بیٹھی بجنیال میں سیر دِخاک کئے گئے۔ صلاح اللہ بن العراقی ہے تم می حافظ صاحب نے عربی زبان کی عوامی بول چال کا الیجہ سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب اساتذہ کی قبور کو اپنے انوارے بھردے۔ آمین۔ فاری زبان دیگر

اسا تذہ کے علاوہ مشہورز مانی عظیم محقق، بے شار کتب کے مصنف، فاری شاعروتاری گوسابقہ لا بھر ہے۔ گئی بخش لا بھر میں مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان محتری جناب ڈاکٹر محمد سیس تعبیجی رہا مدخلا العالی ہے کی بخش علی جنوبری رضی اللہ عنہ کی مشہور زمانہ تصنیف سے کیھی۔ ڈاکٹر تسبیجی صاحب نے حضرت وا تا گئی بخش علی جنوبری رضی اللہ عنہ کی مشہور زمانہ تصنیف "کھشف المحجوب" پرسالہا سال تحقیقی کام کرکے پی آج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور آپ کا مقالہ فاری زبان بیس بنام "محسوب" پرسالہا سال تحقیقی کام کرکے پی آج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور آپ کا مقالہ فاری زبان بیس بنام "محسوب" شاکع جو چکا ہے۔ ایسے نامی گرامی اسا تذہ کرام کی نظر توجہ کا متج ہے کہ محترم حافظ صاحب عربی و قاری ایل زبان کی طرح روانی ہے ہولیے اسا تذہ کرام کی نظر توجہ کا متج ہے کہ محترم حافظ صاحب عربی و قاری ایل زبان کی طرح روانی ہے ہولیے بیس علی بھر بہتے ہے کہ شاید عمر بی آپ کی مادری زبان کی محترم ہوتا ہے کہ شاید عمر بی آپ کی مادری زبان ہے۔ گھالی سے اسا تذہ کرام کی نظر توجہ کا تی کہ میں رشک آتا ہے۔ گفتگو سے بیل معلوم ہوتا ہے کہ شاید عمر بی آپ کی مادری زبان ہے۔ گفتگو سے بیل معلوم ہوتا ہے کہ شاید عمر بی آپ کی مادری زبان ہے۔

# فن موسیقی سے دلچسپی

افتارا تد جافظ کے والد گرائی جافظ فقیر محد رہت الند علیہ کاسلہ ارادت مشہور چشی خانقاہ گوئرہ شریف ہے تھا۔ اس لئے جائے ہے دلچیں قدرتی بات تھی۔ گھر میں اکثر محافل سائ منعقد ہوا کرتی ۔ نوجوانی کے عالم میں راولپنڈی کے ایک مشہور ستار نواز سے فن ستار سیکھنا شروئ کیا۔ اسی دوران گوئرہ شریف کے درباری قوال حضرت جاتی محبوب علی رحمۃ اللہ علیہ ہے افتحارا حمد جافظ صاحب کے درباری قوال حضرت ماتی محبوب علی رحمۃ اللہ علیہ بی گوئرہ شریف سے قدار آپ جاتی گوئرہ شریف سے قدار آپ جاتی گوئرہ شریف سے قدار آپ جاتی گوئرہ میں حاضر ہوئے اور شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت بابو بی رحمۃ اللہ علیہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت بابو بی رحمۃ اللہ علیہ کی حجب کے گھر پر حاضر ہو کرستار پر مثنوی حضرت مولا نا روم رضی روم پڑھنے کی تربیت حاصل کرتے رہے اور پھر جب آپ کوتو نیے شریف حضرت مولا نا روم رضی اللہ عند اور ہرات میں حضرت مولا نا روم رضی حاصل ہوا تو حضرت جا بی محبوب علی گوئر وی کے انداز میں مشنوی شریف اور نعت شریف پڑھنے کی حاصل ہوا تو حضرت حاصل ہو تو حصل ہو کہ وہ بی گوئر وی کے انداز میں مشنوی شریف اور نعت شریف پڑھنے کی حدادت حاصل ہو تو حصل ہو گوئی ہو ہی گوئر وی کے انداز میں مشنوی شریف اور نعت شریف پڑھنے کی حدادت حاصل ہو تو تو حصل ہو گوئی ہو گوئی ہو کہ کی حدادت حاصل ہو تو تو حدادت حاصل ہو تو تو حدادت حاصل ہو تو کوئی ہو گوئی ہو کہ کوئی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کی کوئر ہو کی کوئر ہو کی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کی کوئر ہو کوئی کوئی کوئر ہو کوئر ہو کوئر ہو کوئی کوئر ہو کوئی کوئر ہو کوئوئر ہو کوئر ہو کوئوئر ہو کوئر ہو کوئر ہو کوئر ہو کوئر ہو کوئر ہو کوئر کوئر ہو کوئر ہ

## پاکستان میں

| بدت   | بحيثيت اشعب                       | نام اواره                     |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2 مال | شعبة ا كاؤنٹس                     | خيبرموزر تمينى،راولپنڈى       |
| 3 سال | شعبة اكاؤنش                       | R.E.P. CO.                    |
| 2 بال | عر بی ٹانیسٹ                      | سفارت خاند ثنام، اسلام آباد   |
| ال 9  | اسشنٹ ا كا وُنْتُنٹ/ا كا وُنْتُنٹ | سفارت خانه لبنان ،اسلام آباد  |
| e16   | PRO                               | سفارت خانه قطر، اسلام آباد    |
| 1 سال | استثنث اكاؤنتنث                   | سعودی مکثری اتاشی ،اسلام آباد |

### سعودى عرب ميں

| 1 سال | عربي النَّكْشُ ٹائپسٹ    | تيمورك العربية السعو دبية |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| JU7   | سيكر ثرى/شعبه ا كا وُنتس | وزارت الدفاع والطير ان    |
| 1 سال | ا كا وَنَشِيف            | ابوابالروضه               |

وورانِ ملازمت آپ نے اپنے فرائض محنت، دیانت اور فرض شنای سے اوا کئے اور افسرانِ بالا نے ہمیشہ آپ کی کارکردگی کوسراہا۔ ریاض میں ملازمت کے دوران آپ ہریگیڈ ئیر، انجینئر داوود بن احدالیصام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے۔

## شادي

12 اکتوبر 1978ء کوٹا ہلی موہری راولینڈی کے ایک معزز خاندان میں آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کے مشادی کے موقع پر محفل ساع کا اہتمام کیا گیا۔ بیشادی آپ کیلئے بڑی بابر کت ثابت ہوئی اور رزق اور علم وعرفان کے دروازے آپ پر کھلتے چلے گئے۔ 1991ء میں آپ مولوی محلّہ صدر سے ایٹے شخط مکان افشاں کا لونی راولینڈی میں مشقل ہوئے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو تین

بیٹیاں اور تمین میٹے عطافر مائے ہیں۔اپنے بزرگوں کی روایات کو برقر ارر کھتے ہوئے آپ نے اپنی تینوں بیٹیوں اور بڑے میٹے کی شاوی کی تقاریب کے موقع پرخصوصی محافل نعت کا اہتمام کیا۔

## بيعت ازادت

مدینه منوره میں شب معراج 26 رجب المرجب 1421 ه/23 اکتوبر 2000 بروز سوموار شریف سلسلهٔ عالیه قادر به میں السیر تیسیر محمد یوسف الحسنی السمہو دی کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ فضیلت الشیخ السیر تیسیر السمہو دی مد ظلم العالی اینازیادہ تر دفت مسجد نبوی سلی الله علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے ہیں جسوم وسلو قاور ذکر وفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ حضرت علامہ نور الدین علی بن احمر الحسنی السمبو دی مصنف " وف اور ذکر وفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ حضرت علامہ نور الدین علی بن احمر الحسنی السمبو دی مصنف " وف اور ذکر وفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ حضرت علامہ نور الدین علی بن احمر الحسنی السمبو دی مصنف " وف اور فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ حضرت علامہ نور الدین علی بن احمد الحسنی السمبودی مصنف " وف الدون المون المناز المناز اللہ مصنف " وف الدون المناز اللہ مصنف " وف الدون اللہ میں۔

### بيفت صحبت

شیراد و غوث الوراء السید محمد انور گیلانی قادری رزاقی مدخلد العالی سجاده نشین سدره شریف ( ٹریرہ اساعیل خان ) نے بروز جمعة الهبارک 19 جولائی 2002 و کوآپ کی دستار بندی فرمائی اور خرقهٔ خلافت سے نوازا۔ افتخار حافظ صاحب کو تین بار ملک سے باہر السید محمد انور الگیلانی کے جمراہ اسلامی ممالک میں زیارات کیلئے جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

### عقيدت

محتری جناب افتخارا حمد حافظ صاحب کوفضیلہ اشیخ حضرت غلام رضا العلوی القاوری الشاؤلی مدخلہ العالی ہے بھی شرف نیاز حاصل ہے۔ آپ قدیم و بابرکت تاریخی مجد مظکال راولپنڈی (تغیرشیر شاہ سوری کے زمانہ میں الحام اللہ ہے۔ آپ قدیم و بابرکت تاریخی مجد مظکال راولپنڈی (تغیرشیر شاہ سوری کے زمانہ میں 1545 - 1541ء) میں عرصہ 44 سال سے خطابت کے فرائض سرانجام و سے میں ۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران جامعہ اسلامیہ (اسلامی یو نیورٹی مدینہ منورہ) سے قرائت اور جو یہ سے تیاں مال مالے موائش، اندلس کی شرفین سے خالی افریقہ کے محراول اور پہاڑوں تک ، بیت المقدی سے شام شریق تک اردن کی زیارات سے براستہ تیا خیبرتک ، افغانستان سے ایران اور بخدادشریف تک ، کراچی سے قاہرہ اور کی احرکی سے ماموں تک رہا ہے۔ کے ساحلوں تک زیارات مقدمہ کیلئے سفر فرمایا۔

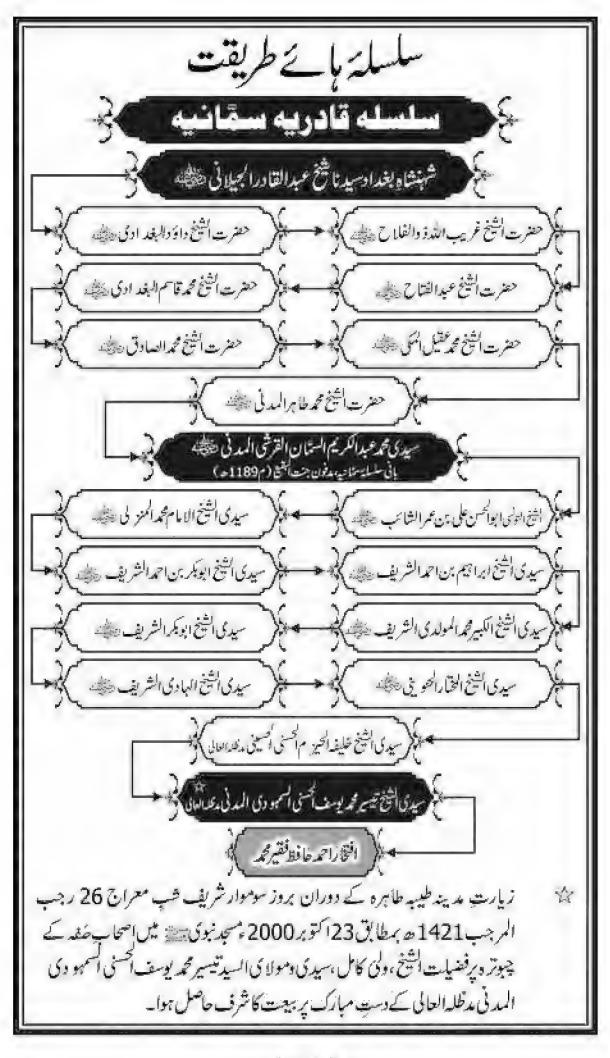

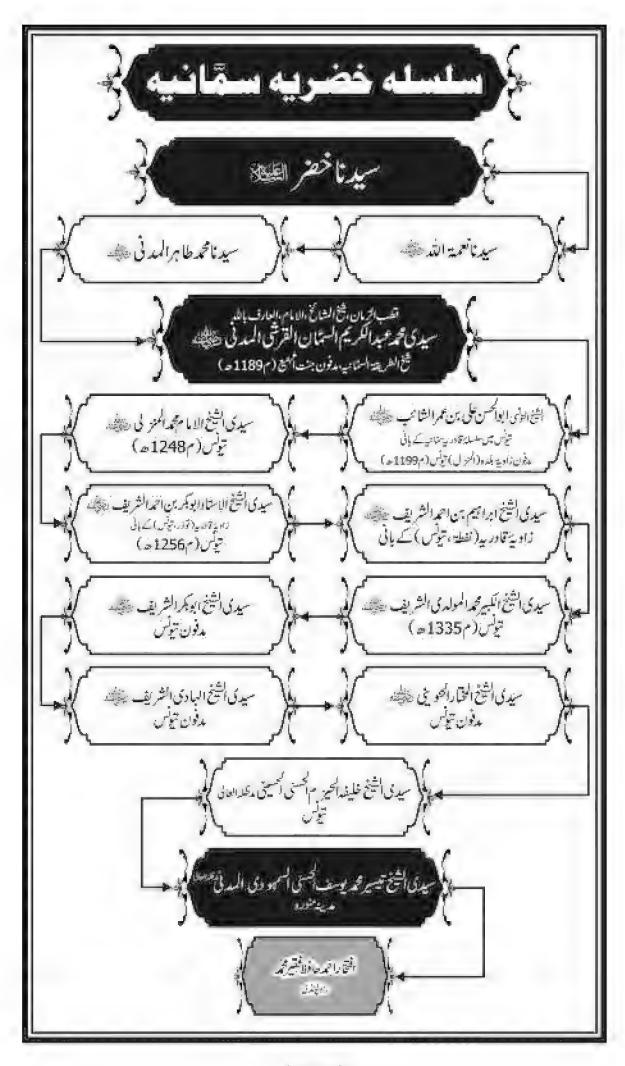

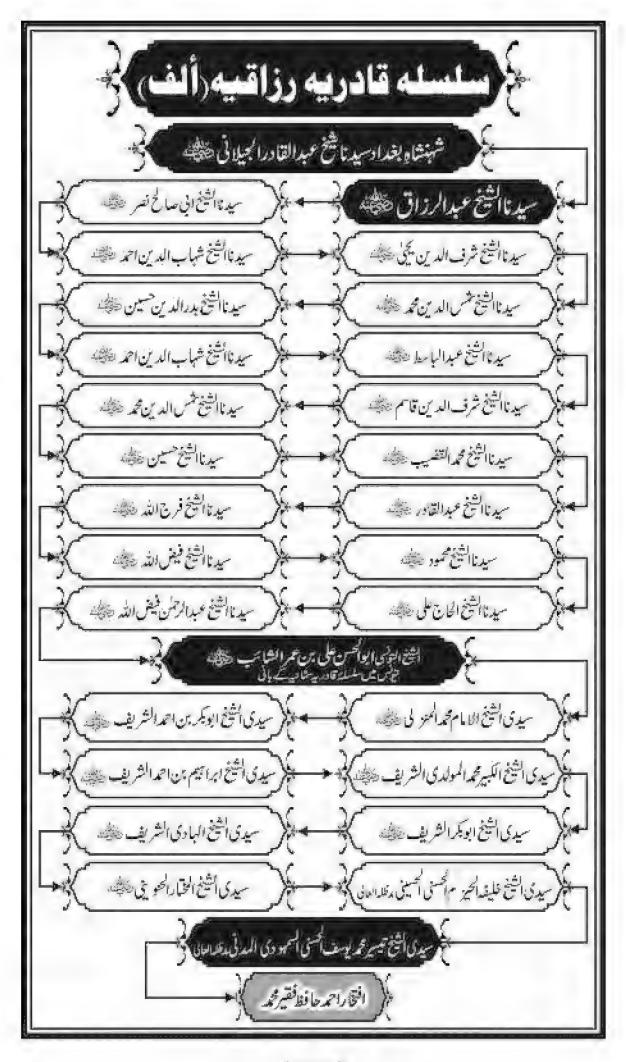

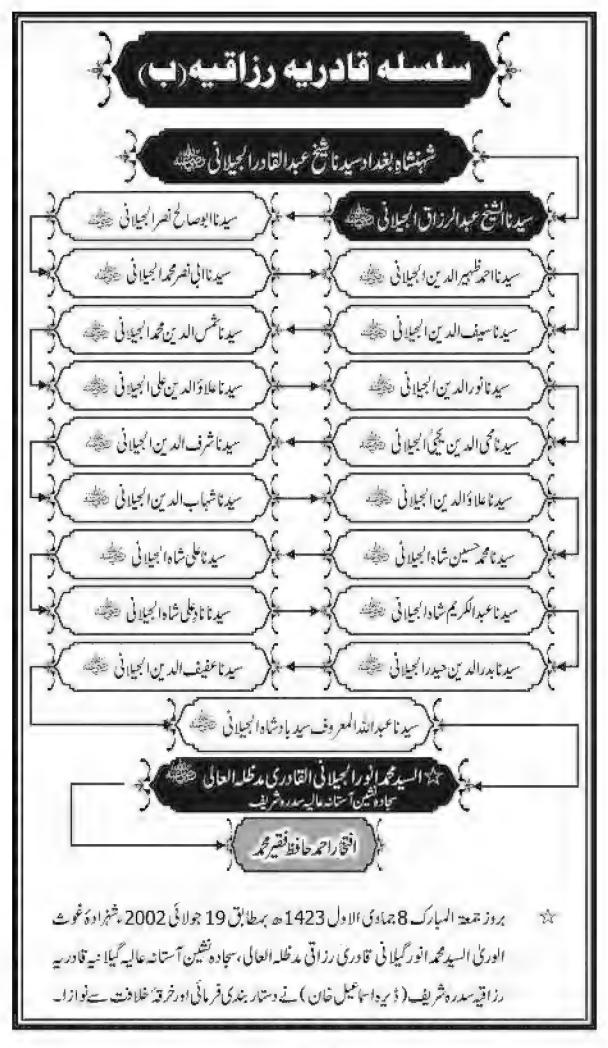

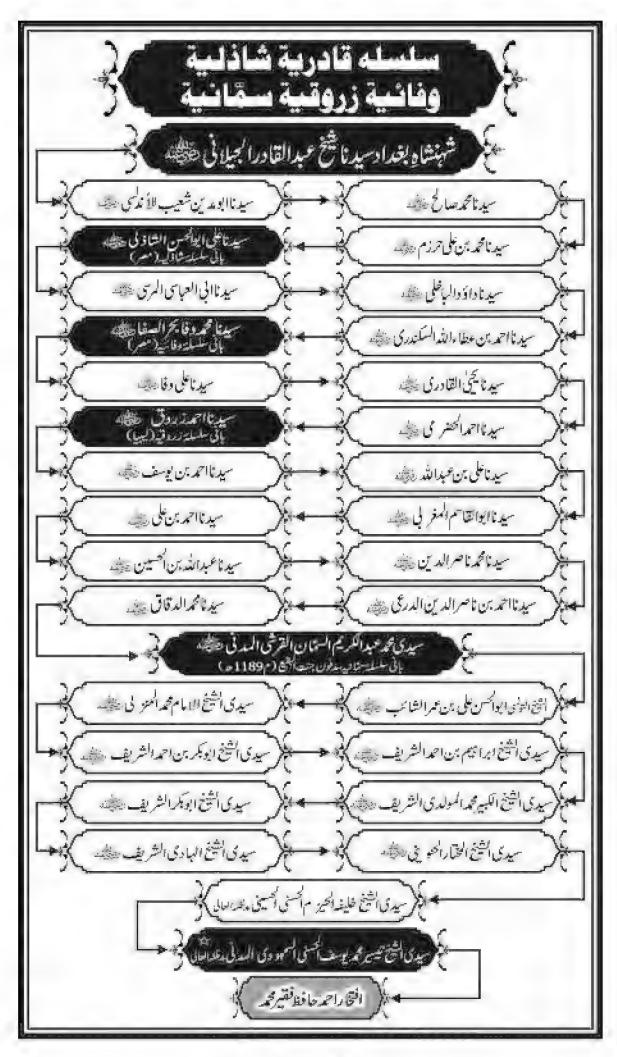

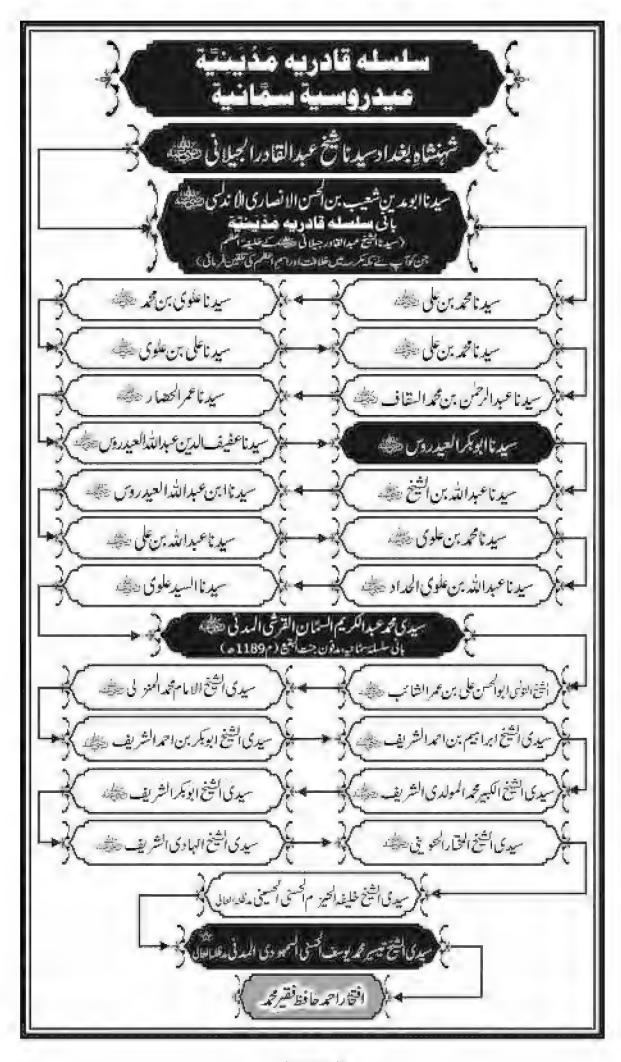

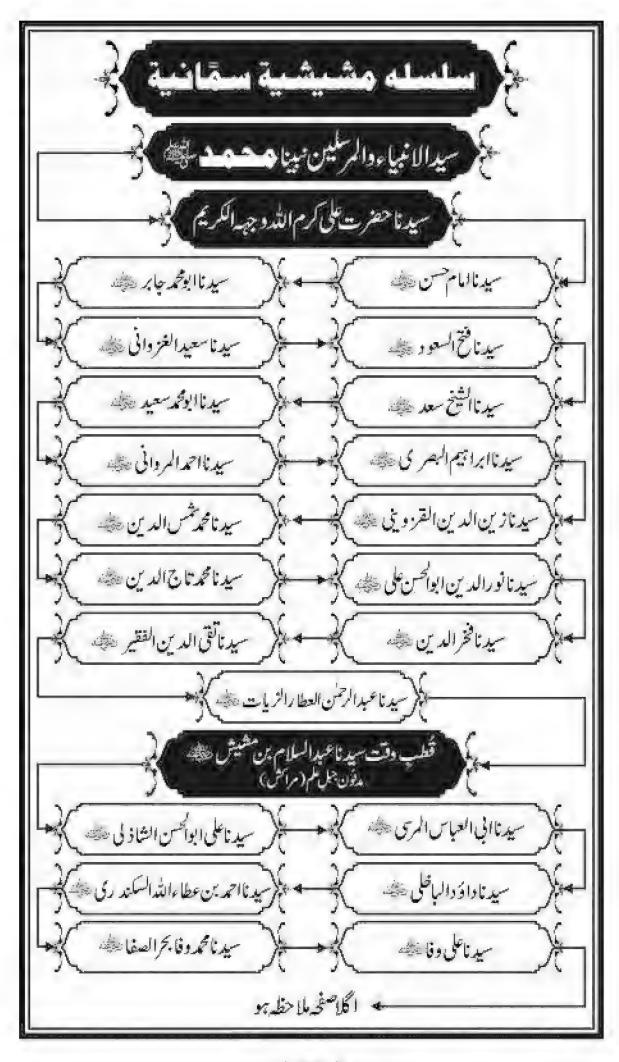

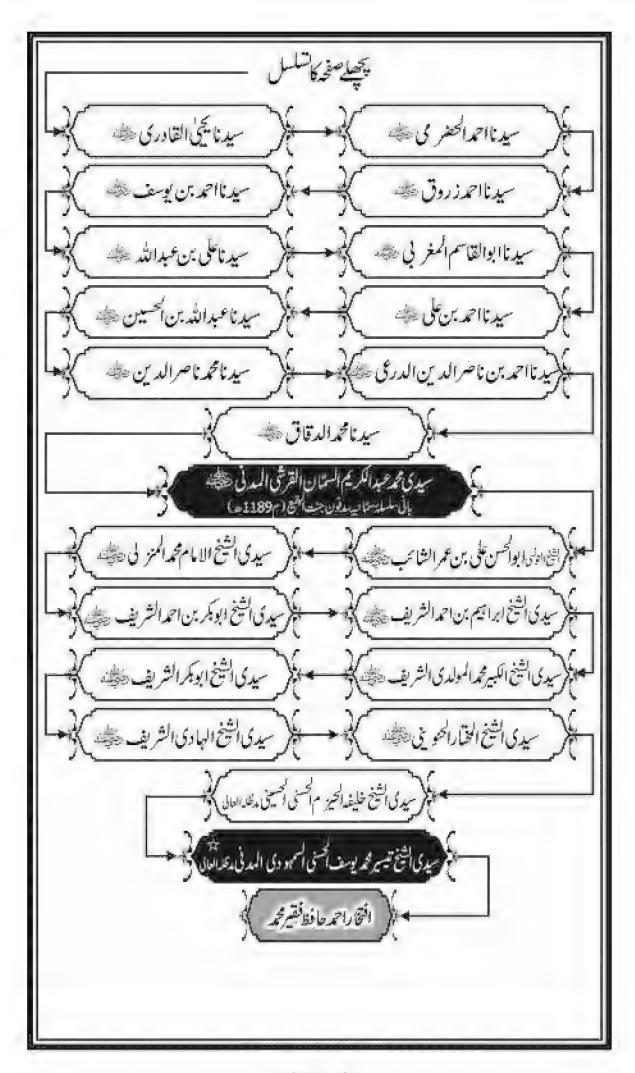

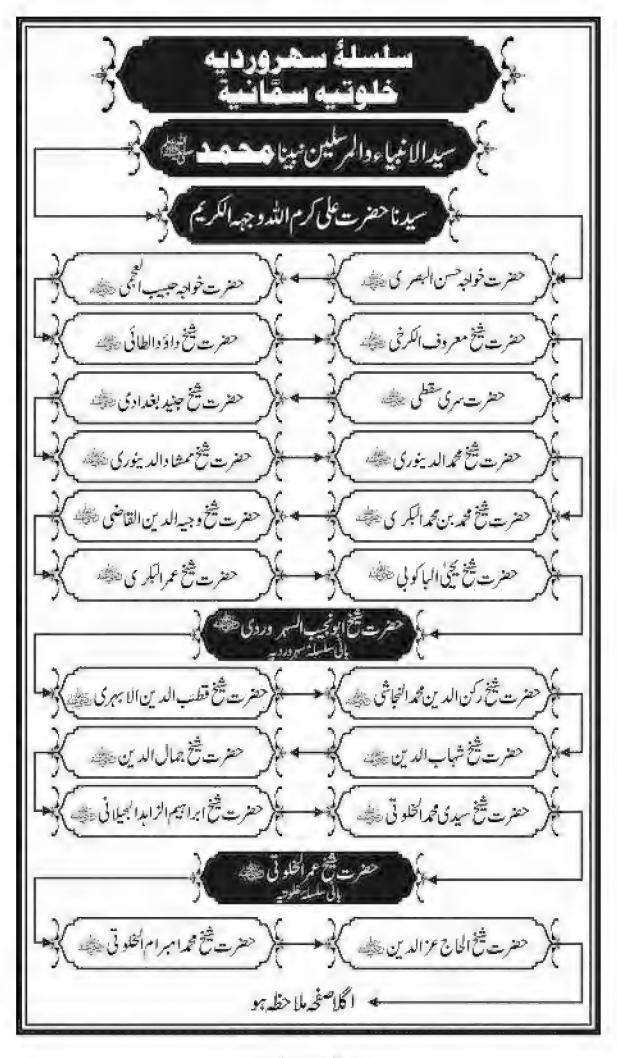

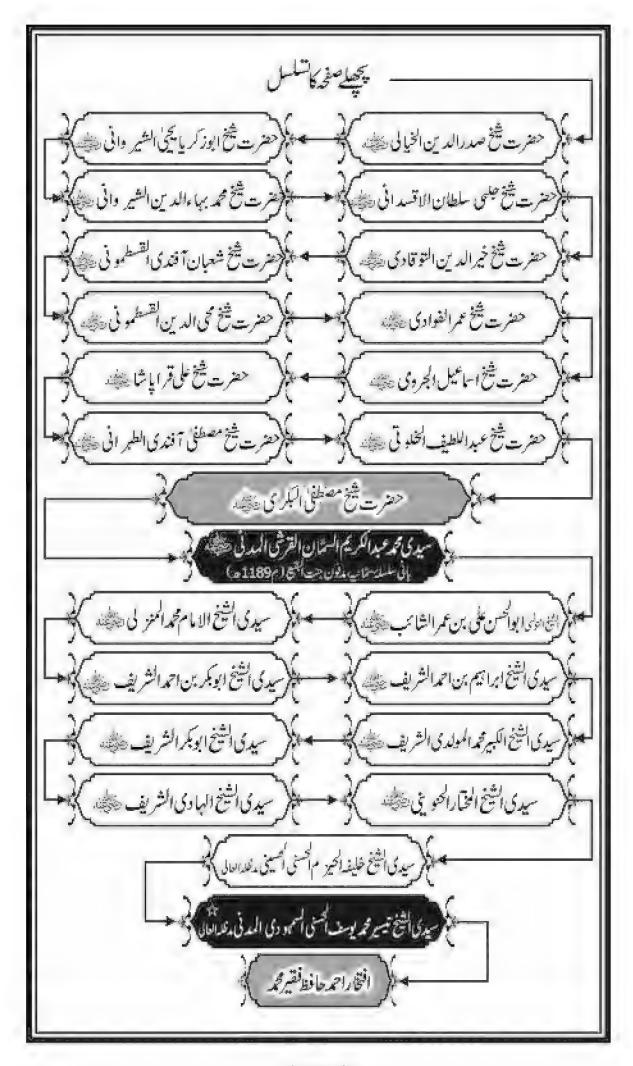

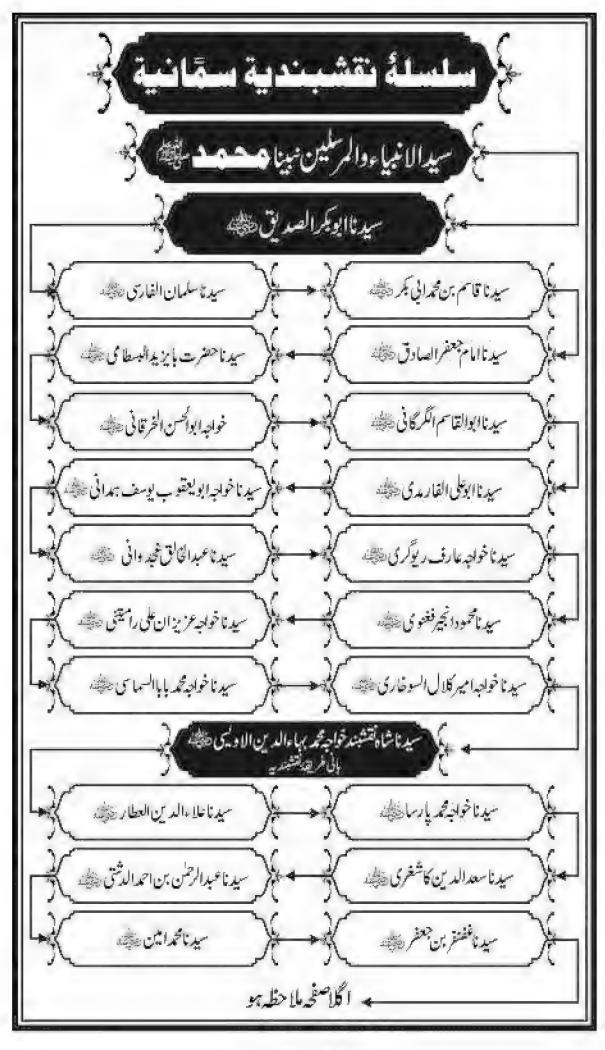

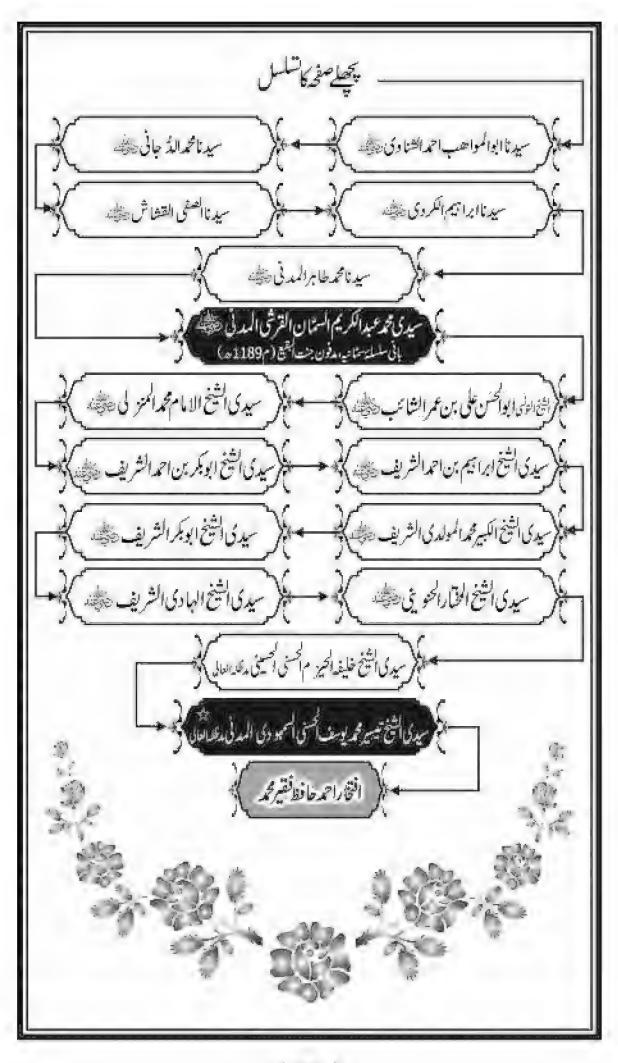

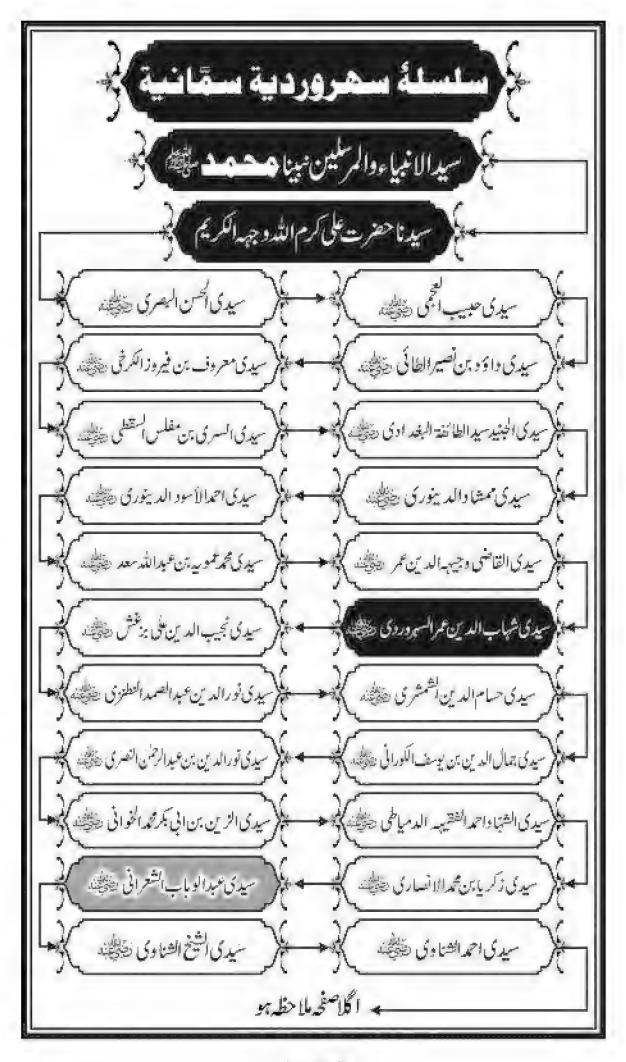

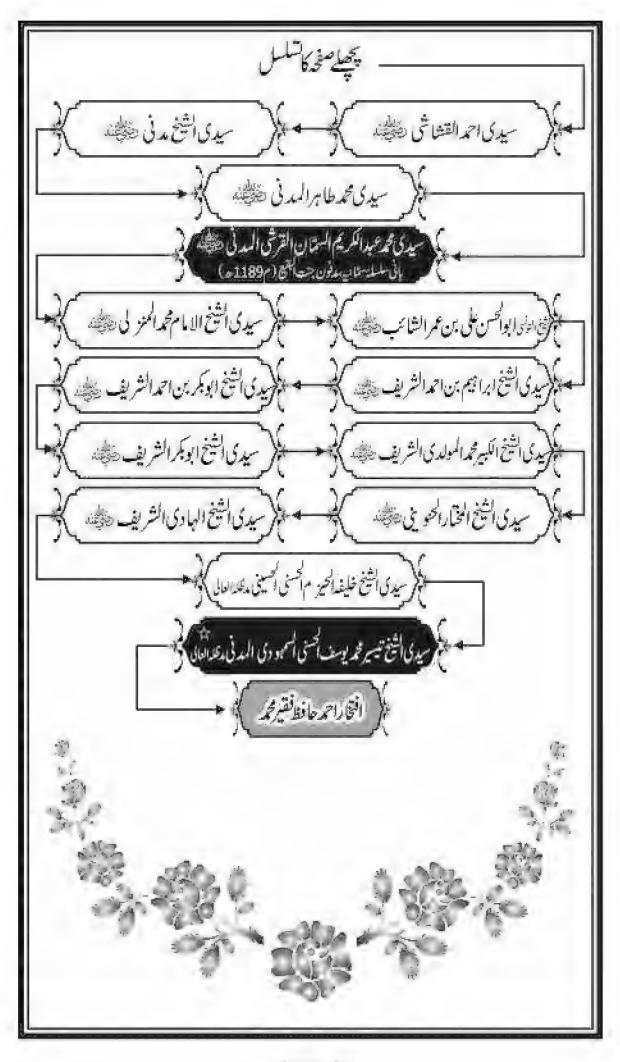

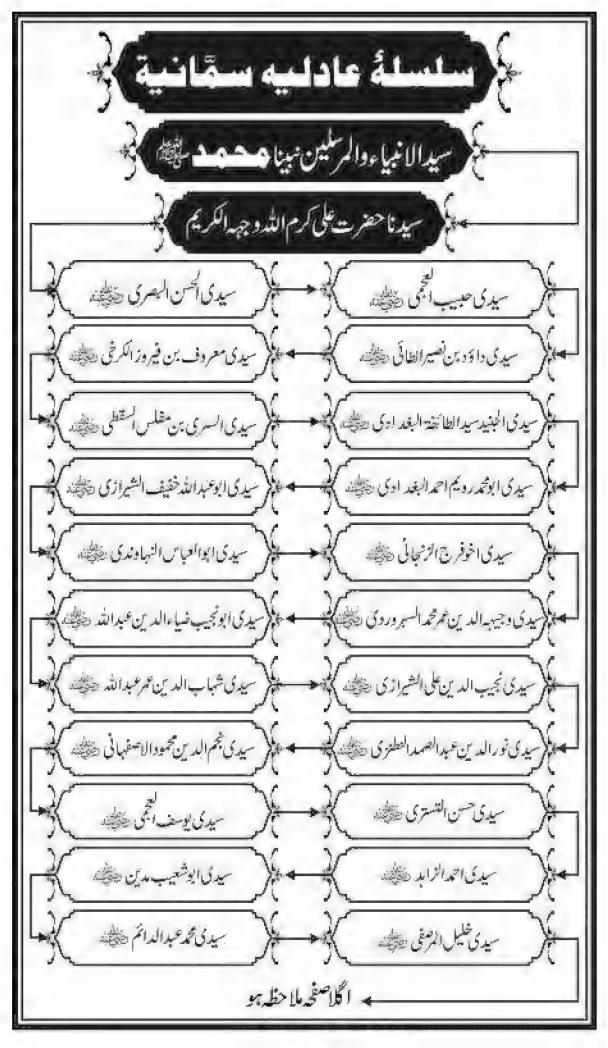

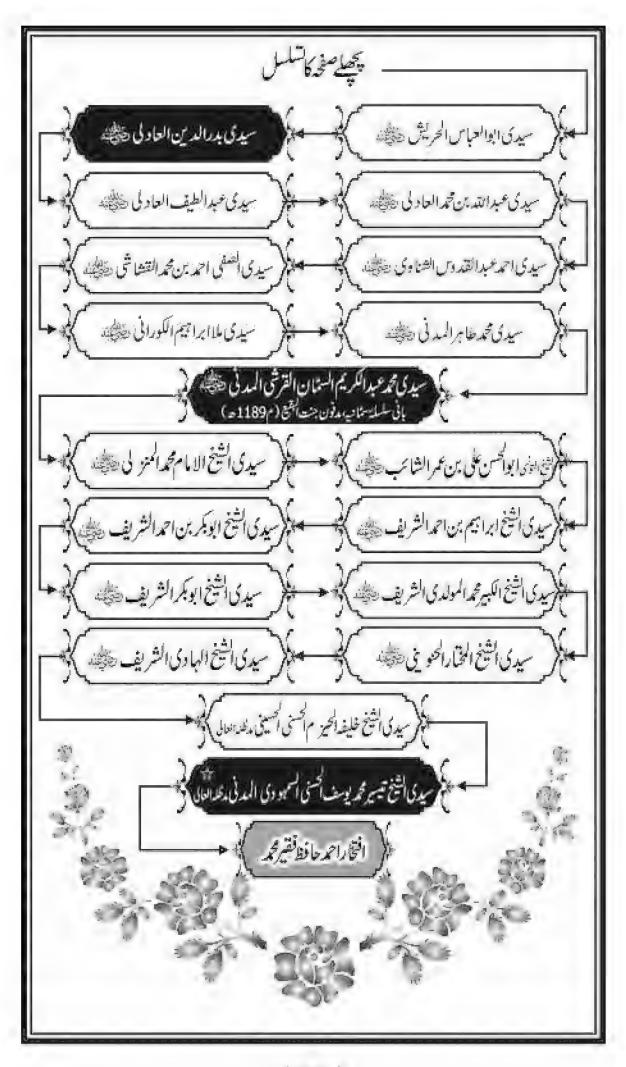

روحاني سعادتين اور اعزازات

| 1986ء میں فریضہ حج ادا کیااوراب تک پاکستان سے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی        | 1×1          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| طرف آنھ مرتبہ حاضری کاشرف حاصل کر چکے ہیں۔                                                |              |
| ستمبر 1996ء میں خانہ کعبہ مشرفہ کے اندر دوبار جانے کی سعادت حاصل ہوئی (تفصیل              | 745          |
| كيليخ و يَقِصُرُهُ كِمَا بِ دِيارِ حبيب صلى الله عليه وآله وسلم ص162)                     |              |
| 1997ء میں عرب مبارک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادشریف میں شرکت کااعز از ملا            | 77           |
| ا كتوبر2001ء مين دوباروزيارات عراق كاشرف حاصل موابه                                       | 1.1.<br>1.1. |
| ا- دربارعالية حضرت سيدنا شخ عبدالقادر جيلاني بغداد شريف كي جامع مسجد مين 29               |              |
| رجب1422ھ16 آکتوبر 2001ء بروز منگل نمازِ فجر کی اذان دینے کی                               |              |
| سعادت حاصل ہو گی۔                                                                         |              |
| ۳- ای سفر میں در بارغوشیہ کے کنگر خانہ میں نماز عصر کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔             |              |
| ۳- اسی سفر کے دوران حضرت قاضی امام ابو بوسف رضی اللہ عنہ کی جامع مسجد میں                 |              |
| د دمرتبه ا ذان دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔                                                   |              |
| ۳۰ اس سفر میں مفتی اعظم عراق السیدعبدالکریم بیاره رحمة الله علیه کی زیارت کاشرف           |              |
| حاصل نهوا_                                                                                |              |
| اعتبول میں حضرت ابوا ہوب الصاری رضی اللہ عنہ کے مزارِ مبارک کے اندرونی حصہ میں            | 太            |
| خصوصی طور پرزیارت اور جیا در پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔                                    |              |
| قونیشریف (ترکی) میں حضرت مولا ناروم رضی الله عنه کا مزار مقدی زائرین کیلیے سے 9 بج        | 13×1         |
| کلتاہے لیکن افتخار احمد حافظ قادری اور آپ کے دیریند دوست اور سفر وحضر کے ساتھی جناب       |              |
| محد نواز عادل صاحب كيليخ ايك دن خصوصي طور پرمزار مبارك 8 بج كھولا گيا جہال پر آپ          |              |
|                                                                                           |              |
| نے ہارگاہ پیرِ رومی رضی اللہ عند میں جا درول کا نذران پیش کرنے کے علاوہ محفل ذکر منعقد کی |              |

28 رئیج الاوّل شریف 1432 هه بروز همونه المبارک (بمطابق 4 مارچ 2011 ء) جناب افتخاراحمه حافظ قادری شاوی تو نیوی پرورج و یل درُ ودوسلام کاصیخه القاء مواب

درُود القائي

الله م صل عدد النت تصلى وعدد ملا فكتك يصلون وعدد الموفينين صلوا وسلموا وسيصلون وسيسلمون على حبيبات الموفينين صلوا وسيصلون وسيسلمون على حبيبات سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله واضحابه واوليائه وخصوصا على الابوين الكريمين لسيدنا ومولانا خير الانام وعلى على ولده الغوب الاغظم سيدنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني على ولده الغوب الاغظم سيدنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني والبويه الكريمين وعلى فطب الزمان سيدنا الوين الرومين الشاذلي وعلى سر الله عرق حرق مولانا حكال الدين الرومي وعلى سيدى ومرسدى ومولاي السيد تنسير محمد يوسف المحسن وعلى سيدى ومرسدى ومولاي السيد تنسير محمد يوسف المحسن وعلى سيدى ومرسدى ومولاي السيد تنسير محمد يوسف

جون 2011 ومیں وسطی ایشیا کی ریاست از بکتان کے تین اہم شہروں بخارا شریف، ہمرقند اور تا شقند میں زیارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بخارا شریف کی ایک مسجد 'OY BINOK' میں تمازمغرب کی امامت کی سعادت حاصل ہوئی۔

جولائی 2011ء میں سفر امران کے دوران شیر صومعہ سرا (صوبہ گیلان ،ابران ) میں حضور غوث انتقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ہُ ماجدہ سیرۃ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دورات اور تین دن قیام وحاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔

سعودی عرب میں ملازمت کے دوران حکومت سعود پیکی طرف سے دونو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔

انسانی زندگی سفر سے عبارت ہے۔ کا تنات میں غور وفکر کیلئے اور انسانی زندگی کے تجربات و مشاہدات کی وسعت کیلئے سفر وسیلہ ُ ظفر ہے۔ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے عظیم لوگوں نے سیاحت کو اپنایا۔ بیسیٹے وُ وَ اَ فِسی الْاَوْضِ کا تَعْم بھی کا کنات کے مشاہدے کی وعوت ِغور وفکر ویتا ہے۔ افتخار احمد حافظ صاحب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آئیں بہت سے بلادِ اسلامیہ بیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن وہ سفر جس کا مقصد صرف اور صرف حضور پُر نور یوم النشور حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقد س بین نیز صحابہ کرام اور اولیائے کرام کے آستانوں پرحاضری ہوتو ایسے اسفار مقد س کے فیوضات و برکات کے کیا تھے! ان سفروں کے دور ان مقامات پرحاضری کے ساتھ ساتھ ان مناظر کو بھی کیمرے کی آتھ ہے محفوظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی بلکہ ان اسفار کے حالات اور تصاویر کو کتا بی صورت ہیں شائع کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تا کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔

بلادِ اسلامیہ میں سفر کی تفصیل حسب و بل ہے۔

| T        |                                   |              |
|----------|-----------------------------------|--------------|
| نمبر شار | نام ملک                           | تعداداسفار   |
| 1        | د يارچپيپ صلى الله عليه وآله وسلم | 8پار         |
| 2        | شام شریف                          | J.6          |
| 3        | عراق شریف                         | ر<br>2يار    |
| 4        | ر کی                              | 3پار         |
| 5        | ועוט                              | 4پار         |
| 6        | ارول                              | 1 پار        |
| 7        | متحده عرب امارات                  | <b>1</b> نِد |
| 8        | افغانستان                         | 1 پار        |
| 9        | مجر                               | 1 يار        |
| 10       | مراکش                             | 1يار         |
| 11       | از بکستان                         | 1 يار        |

سعودی عرب میں بسلسلۂ ملازمت قریباً 9 سال قیام رہا۔ اس دوران 1986ء میں جج کیا، کئی بارعمرے کئے اور مدینہ متورہ میں بار ہامر تبدھا ضری کا شرف حاصل رہا۔ المحدللة المحترى جناب افتخارا حمد حافظ صاحب دنیا دی ملازمتوں کے بعداب اپنی زیاد ہ تر توجہ بلادِ اسلامیہ کے اسفارا ورتصنیف و تالیف پر مرکوز کر چکے ہیں۔ اب تک ماشاء الله 31 عدد کتب شائع ہو چکی ہیں۔ جن کامختصر تعارف درج ذیل ہے۔

| 201   |            |       |       | 7 0 0                             |         |
|-------|------------|-------|-------|-----------------------------------|---------|
| وتكين | B/W        | تعداد | سال   | نام كتاب                          | فببرشار |
| تصاور | -<br>تصاور | سفحات | اشاعت |                                   |         |
| 88    | 7          | 248   | 1999  | ز بارات مقدمه                     | 1       |
| 61    | 28         | 296   | 2000  | سفرٍ امرِيان وافغانستان           | 2       |
| 2     | 4          | 68    | 2000  | زيارات حبيب عليقة                 | 3       |
| 17    | 25         | 184   | 2001  | ارشادات مرشد                      | 4       |
| 2     |            | 64    | 2001  | فران وزودوسام                     | 5       |
| 60    | 51         | 300   | 2001  | ويارحبيب عليفة                    | 6       |
| 1     | 10         | 96    | 2001  | گلدسة قصائد مباركه                | 7       |
| 5     | 1          | 48    | 2002  | قصائدغوثيه                        | 8       |
| 212   |            | 112   | 2002  | مرزمين انبياء واولياء             | 9       |
| 212   |            | 112   | 2002  | بليدالة ولياء                     | 10      |
| 41    |            | 24    | 2002  | بإرگاهِ عُوث الثقلين رضى الله عنه | 11      |
| 37    | 2          | 256   | 2002  | البازالاشبب (سركارغوث أعظم)       | 12      |
| 2     | 18         | 48    | 2002  | مقامات مباركه آل واصحاب رسول      | 13      |
| 120   | 1          | 112   | 2003  | زيارات ِشام                       | 14      |

| 61   | 60        | 112  | 2003 | شبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم | 15 |
|------|-----------|------|------|----------------------------------|----|
| 18   | 3         | 240  | 2003 | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف         | 16 |
| 2    | 3         | 112  | 2005 | فضيلت الأبيت نبوى عليصة          | 17 |
| 111  | Ess. Aus. | 224  | 2006 | زيارات يمصر                      | 18 |
| 34   | 13        | 128  | 2006 | بارگاهِ پیر روی میں              | 19 |
| 38   | 23        | 144  | 2008 | سفرنامه زيارات مراكش             | 20 |
| 3    | 24        | 152  | 2008 | زيارات مدينه منوره               | 21 |
| 35   | 10        | 112  | 2008 | زيارات بژكي                      | 22 |
| 33   | 37        | 128  | 2009 | زيارات اوليائ تشمير              | 23 |
| 4    | -         | 280  | 2009 | گلدسطة درُ ودوسلام               | 24 |
| 12   | 1         | 168  | 2010 | يحميل الحسنات                    | 25 |
| 12   |           | 136  | 2010 | انوارالحق                        | 26 |
| -    | 5         | 80   | 2010 | فخزيهنة وزودوسلام                | 27 |
| -    | 1         | 128  | 2010 | فرمودات حضرت دا تا تنج بخش       | 28 |
| -    | - 1       | 352  | 2010 | التقكر والاعتبار                 | 29 |
| -    |           | 128  | 2010 | 70 صيغه ہائے ورُ وروسلام         | 30 |
| -    | -         | 128  | 2011 | ورفعنا لك ذكرك (92مدين دسمور)    | 31 |
| 1223 | 324       | 4720 |      | ميزان                            |    |

## کتابوں پر تقاریظ

افتخارا حدجا فظ صاحب کی بعض کتب پرنام ورشخصیات نے تقاریظ بھی تحریر فرمائمیں۔

| т                         |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| بارات مقدسه تر            | بزى كے سفيراور دوسرى مفتدر شخصيات                                     |
| ريار عبيب عليه المد       | مدیندمنوره سے السیدتیسیر محمد پوسف الحسنی السمہو دی اور دوسری شخصیات  |
| مرزمين انبياءواولياء كورأ | درگاہ امام ابو یوسف (بغدادشریف) کے سجادہ نشین السید صباح احمد الحسینی |
| لدالا ولياء ال            | السيد محمدانورشاه گيلاني سجاده نشين سدره شريف، ڏيره اساعيل خان        |
| ارگا دیپر روی میں 🕓       | حضرت فاروق بهدم جلی سجاده نشین درگاه حضرت مولا ناروم ( ترکی )مقدمه    |
| ii i                      | قاضى محمد رئيس احمد قاورى مجاده نشين آستانه وهوك قاضيان شريف راولپنڈى |
| ميادات مراكش پر           | يروفيسر ڈا کٹر عِفان کبحوق                                            |

# منظوم تاثرات

ایران کے نامور سکالر ومحقق ڈاکٹر محمد حسین تسبیجی اور وطن عزیز کے بلند پایہ تاریخ گو وممتاز نعت گوشاعر جناب عبدالقیوم طارق سلطانپوری صاحب نے کمال مہریانی فرماتے ہوئے حافظ صاحب کی قریبا تمام کتب پر تاریخی قطعات اور اپنے منظوم تاثرات ارسال فرمائے جومتعلقہ کتب میں شاملِ اشاعت ہیں۔

## يذيرائي

ملک کے طول وعرض ہلکہ بیرون ملک ہے بھی اکثر کتب کے ہارے میں سجاد گان محققین اور قارئین نے اپنے تاثر ات احسن الفاظ میں رقم فرمائے۔

# مضامين و مقالات

روز نامدنوائے وقت، جنگ،الاخبار،اوصاف، دی ٹیشن میں اور ماہنامہ ضیائے حرم، فیضانِ سدرہ، پیغام آشنا،الملنگیعہ، نورالحبیب، کاروانِ قمر،طلوع مبر، جہانِ چشت،سوز وگدازاور آئینۂ کرم کے علاوہ دیگررسائل وجراند میں 100 کے قریب مضامین ومقالات شائع ہو بیجے ہیں۔

# انٹر نیشنل کانفر نسز میں شرکت

- ۱983 اور1984 میں منسٹری آف سائنس اینڈٹیکنالوجی کے تحت '' او آئی ہی'' کے زیرِ انظام دو کا نفرنسز میں بطور معاون عربی زبان فرائض سرانجام دیئے۔
- مارچ 2008ء یو نیورٹی آف سرگودھا میں انٹرنیشنل رومی کانفرنس میں شرکت اور مقالہ کیا ہوئی۔ Holy Shrine of Hazrat' پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مقالے کاعنوان تھا ''Mevlana Mohammad Jalal ud Din Rumi

ال مختصر تعارف کا اختتام کرتے ہوئے میری دلی دعاہے کہ افتخار احمد حافظ قادری زندگی کی منزلوں میں کامیا بی و کامرانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور اولیاء اللہ سے محبت ان کے قلب ونظر میں فزول سے فزول تر ہوتی جائے ، اِن کی بیتازہ ترین تالیف عوام وخواص میں کیسال مقبولیت حاصل کرے۔ آمین ثم آمین!

پروفیسرمحدسرورشفقت قادری سابق ڈپٹی وائس پرسپل کیڈٹ کالج حسن ابدال

# افتخاراحمه حافظ قادري كي جُمله كتب يراشعارمباركه

جنابآ قاى الحاج افتخارا حمرحا فظ قادرى شاذلى قونيوى كعبة العشاق عرفان الهي

سلام ودُعااحتر ام تقديم مي دارم \_سلامت وسعادت باشيد \_

مُدت هاشدازهُما دورم وهُما را ندیدم ، زنده و پاینده باشید \_

كتاب هاى شاآيئينهُ عشق الهي است ونورمحبت نامتناهي \_

به دشت عشق حق گوهر نارم به هع فاری گردیده پیروز تو نفستی یادگار و محربانم نموده كعبةُ العشاق خوش نام بینم هر دو پ<sup>ه</sup>نمال ساهت تو در افشان کالونی نو بھارم جمال حق درخشان تو باشد همه جا هر زمان آباد باشی

يُؤد آيين عشق الهي همه آثار تو از مه به ماهي تو هستی کعبهٔ العشاق بران تو هستی افتخارِ حفظِ قرآن به پاکستان تو یی روشنگر دل محبت می کنی ای پیر باذل منم تسبیحی و خدمتگزارم به یاد افتخار همتم شب و روز زنم نعره کجایی جان جانم زیارات تو از عُشَاق اسلام دلم خواهد که بینم روی ماهت سلام من به تو ای افتخارم همه کس نور افشان تو باشد " رها " همواره گوید شادباشی

سروده دكة محمدسين سبحي رها تهران (اران)

# افتخاراحمرحا فظ قادری کی دستیاب کتب کی فہرست

| رتكين تصاوير | B/W تصاور | تعداد صفحات | نام كتاب                        | نمبرشار |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------|
| 88           | 7         | 248         | زيارات مقدسه                    | 1       |
| 61           | 28        | 296         | سفرنامها ريان وافغانستان        | 2       |
| 212          | -         | 112         | زيارات اوليائے پاکستان          | 3       |
| 37           | 2         | 256         | سركارغوث إعظم رضى اللدتعالى عنه | 4       |
| 120          |           | 112         | زيادات ِشام                     | 5       |
| 38           | 23        | 144         | سفرنامه زيارات مراكش            | 6       |
| -            | -         | 112         | فضيلتِ اللِّ بيتِ نبوى عليه     | 7       |
| 111          | -         | 224         | زيارات ِمفر                     | 8       |
| 3            | 24        | 152         | زيارات مدينة منوره              | 9       |
| 35           | 10        | 112         | زيارات تركى                     | 10      |
| 35           | 10        | 112         | زیارات اولیائے کشمیر            | 11      |

يرائ رابط:

# افتخاراحمدحا فظرقا دري

بغدادی ہاؤس،4/6-999ء سٹریٹ نمبر 9،افشاں کالونی ،راولپنڈی کینٹ۔ فون5344-5009536

